

حيث اتداد العلها باكستان



ناب وسنت كى روشى مين لحمى جانے والى ارد واسوى يست لاب سے يزامنت مركز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالع کیلئے ہیں۔
- جِجُالِیْرَالِیْجَقَیْقُ الْمِینَالِرِیْنَ کِیائے کام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتى مقاصد كيليّان كتب كو دُاؤن لورُ (Download) كرني كا جازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات مشمتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

|    | 191 000                                                          |                    |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| :  | وسيعنوانات                                                       | <u></u><br>نریٹوار |
| _  |                                                                  | <u>//</u>          |
| ٥  | عورت كى حكم انى قرآن وسنست كى دوشنى مير                          | Í                  |
| 4  | پاکستانی جهورتیت کی نوعیت آئین کی روشنی پس                       | 4                  |
| 4  | عورت كى حمرانى قرآن وسنت كى رُوسے جائز نبيں ہے:                  | ٣                  |
| 9  | الف، آياتِ قراً سُيْد                                            | ~                  |
| 10 | ب، احادیثِ نُبوتی                                                | ۵                  |
| 14 | ة : التُرتِعالي نُعِمنعب رسالت بركسي عوريت كومقرر بين كيا-       | 4                  |
| ۲. | د : نمازی امامت کا فرض مرد ہی اداکرسکتا ہے                       | 4                  |
| ٧i | ه: فقهاءِ اسسام ك اقوال                                          | ^                  |
| 44 | د : مصر کے جامعان مرکمیٹی اور علماء از مرکا فتوی                 | ٩                  |
| 44 | ن : سودى عرب كمفتىً اعظم كا فتوى                                 | 1-                 |
| 44 | ح: اسلامی مالک کے وساتیریس سرمراه حکومت کے لیے مرد مونالازمی ہے۔ | 11                 |
| FI | ط: أين بإكستان كى رُوسي عورت وزيراعظم نيس بن ستى ر               | 14                 |
| ۳4 | شبهات اوراُن کا ازاله                                            | ŧ                  |
| 44 | الف مردوعورت كي مساوات كوست رجواز بنانا                          | in                 |
| 44 | ب : خلافت مع تعلق أيات كي عوم كوب رجوانه بالأ                    |                    |
| Ŕ¥ | ت مكدليتيس كي حكومت كوسندج الربنانا                              |                    |
|    |                                                                  | •                  |

www.KitaboSunnat.com

| 44 | 16 د: مولانا الشرف على كي فتوس كوسندجوا زبنا فا                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| r4 | ١٨ ١٠ مولانا مقانوي ك فتوك كانجزيدا ورأس يرتبصره                |
| 10 | 19 د حضرت تفانوئ في ايف سالقه فتوك سيد رجوع كراياتها            |
| ٥٣ | ٢٠ ز. غير لم خواتين كي حكم اني كوسند جواز بنا نا                |
| 24 | ٢١ ء الأئمة من قريش كامفهوم                                     |
| 04 | ۲۲ مدان شهزاد دیرسی حکمانی کوست ندجواز بنانا                    |
| 4. | ٢٢٠ اى ، محترفِالم جِناح كَي مامرد كَي كوسسندِ حِلاَدُ بِنَانَا |
| 44 | ۲۴ کی سائخ بجل میں حفرتُ عائشة کی شرکبت کوسند جواز بنیانا       |
| 44 | ٢٥ ك مفرت عائشة البنف أس اقدام مرينة عان اور مرينيان تعين       |
| 49 | ۲۶ م، غز واُت بین صمابیات کی شرکت کوٹ برخراز نبا ما             |
| ۷. | ۲۷ د اسمبلیون کی تکنیت کوست برجواز بنا نا                       |
| 1  |                                                                 |



# يبيش لفظ

#### بِمُاللُّهُ مِاللَّحَ لِمَالِكُ لِمَالِكُ لِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

#### نعسدة ونصاتى على دستوله الكوسي ع

اسلام دین فطرت ہے اس لیے اس میں معاشرہ کی بنیا دفطرت انسانی کی رعایت کرتے ہوئے البِّ البِّرِی البِی رعامہ ہیں ، کلے متول کرتے ہوئے البِیّرِی البِیّرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیا البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیا البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیا البِیْرِی البِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِی البِی البِی البِیْرِی البِی البِیْرِی الِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی البِیْرِی الِیْرِیْرِی الِیْرِیْرِی ال

"اجتمعت اسم بنی آدم علی اشتراطها" اس کے لائری ہونے برتمام بنی اُحتمام بنی بنی گرما با بند و در اس طرح سے ان اُن مقام سے بی نیجی گرما با ہے۔

المرافرمر ۱۹۸۸ و کوہونے والے انتخابات میں پاکستان اس ما دیتے سے دوجاد ہوگیا کہ ایس ایسی جاعت کو حکومت بنانے کاموقع طاجس کی قیادت نسوانی محقی رجنانچرائس نے ملک کی باگر ڈورجی ایک ۳۵ سالہ خاتون کے باتو میں دسے دی اور اُسے وزیراعظم بنا دیا رکین پاکستان جیسے میک جسے انجی کساسلامی تہذیب وُنعا فت کا گوارہ سمیا جا تاہے ، مغر فی ٹہذیب کے اس خطر کو استعلال نصیب نہیں ہوسکتا چنانچراس چا دو ٹر گئی۔ منازی کی ایک المردو ٹر گئی۔ علیاء نے اس موضوع پر تحقیقی مقالے نے کھنے شروع کر دیے ، دانشور قوم کی عمل ووائل سے ایس کر منون کی کو اور سیاستدان عوام کے دلول پر دستک دینے میں مصروف ہوگئے۔ اور پہرامن طریق کا از کو اختیار کرنے والے عوالتوں کے درواندے پر کہنے تھی۔ اور گئی۔ مورون کے دواندے پر کہنے تھی۔ اور گئی کے درواندے پر کہنے تھی۔ اور کی کار کو اختیار کرنے والے عوالتوں کے درواندے پر کہنے تھی۔

کئے۔ یُوں" عورت کی تکرانی" کواپینے قیام کے دن سے سسل مزاحست کا سامنا کرنا برطر ما بسے حب کا اختتام عوریت کی حکمرانی کے خاتمہ بمرہی مکن برگا۔ (انشاءالله) حضرت مولانا كوم رحمن صاحب كانتمار ككسسك ببندما به علماءا ورمتا زسيات الول میں ہواہے، چنا نخداً منوں نے اس موضوع برایک منعقل مقال می توقیق کاحق اداکردیا ب - تاہم بارلینٹ کی رکنیت کے سیسے میں حضرت مولاناسیدالوالاعلی مودودی رحماللہ علیہ کے نقطۂ نظری پُوری وضاحت نہیں ہوسکی ۔اس کی تحقروضاحت کےسلیلے ين عرض ہے كة عورت كاركنيت ايك لحاظ سے مائز قرار مانى ہے اور ايك لحاظ سے ناجا ئز۔ اگر دکنیست کے منصب اور کام کود کیماجائے کریے مثا وست ہے اور عدت اس کی المیت رکھتی ہے توجائز علم تی ہے اور اگر اختلاطِ مردورن وغیرہ کے خطرہ کو ملحوظ رکھا جا سنے تو ناجا مُز قرار با بی سبے ی مولانا نے دیودہ معاشرے کے عام حالات ا ورا خَلاطِم دوزن كحظوم كيهيكولموظ ركوكراس كى منالعنت كى بعدا وراس كم مقام منعسب کی رعایت کرتے تبوئے متا طرخ اتین کے لیے اسے علا گوا داکیا ہے۔ كيكن اس كى حكم انى توكسى بېلوسى جائر نهيس سوائے اس كے كما صطرارى صورتجال پیدا ہوما سنے اور احدن البلت تین سے شرعی ضا بطرکی بنا پرمجبُوراً اضطرار کے دفع ہونے تک اسے گوارا کیا جائے۔

### بشيل للإنتثن التييم

عورت كى حكمرانى قرآن وسنت كى روشنى بيس مغرب كى سيكورجمبوريت أور برطانوى طرزكى ياريماني سكومت مس مريرا وكومت کے استحقاق کے ملعے عوام اور عوام کے نماٹندوں کی اکٹریت کامعتمد سج زا اصل معیب ار ہے۔اس نظام میں مربراہ ریاست یا سربراہ حکومت کے سے مدسلان مونا شرطیہ اورىنىمرد موناضرورى سے - ياكستان ميں بونطام اب تك راسے وہ بحى عملاً غيراسلامى تحاادر محترمدب نطيرك وزيراع فم بنن ك بعداس دقت بونطام جل رہاسے ريمجي غير اسلامی ہے۔ اس ملتے کہ اسلامی نظام کے ملتے زندگی کے تمام شعبوں میں شریعت کی بالفعل بالادسى بنيادى شرطيه -اس غيرشرعى نظام كوشرى نظام ميل بدسلف كمسلط سرامکانی کوشسش کرنامسلمانوں پرلازم ہے۔ سیکن کچھ لوگ محترمہ سے نظیر کی دارت کے قیام کے معے سرعی تواز فراہم کرنے کی کوشٹش کررہے ہیں اور عورت کی حکمرانی کو ازدوشے مشربیعت جائز نسراد دیسنے کی کوششش کردیسے ہیں ۔ اگرچہ بیفی میں اس کے محكمراني ايك امرواقعه اورحقيفت بسع يص كے امرواقعه موسے سے الحاد نہيں كياجا سكاا اورمغرب كي بارايماني سمم كاصول اورسيكوار دياكريس كى اقداد كعين مطابق بھی سے سیکن اسے اسلام کے اصول کے مطابل قراردینا شریعیت کے احکام اور اسلام محسياس اصول كى تشريح وتعبير نهي سع بلكران مي تحريف سع اوانون ب - علماردين كا بالخصوص اورتمام مسلما لؤلكا بالعموم يدديني فريينسب كموه شرعى الحكام كمے نحفظ كمسلط ا ورانہيں اپنی اصلی شكل ميں محفوظ رکھنے كمسلط تحرلیف و انحاف كم خلاف آواز اتفائي اورسلا اول كودين كالصل حكم على الدازمين سمجعائين-میری استحرام کماصل محرک اور با عیث بهی دینی فرلیته سے –

# بإكستاني جهوديث كونوعيّت أبين كى روشنى مي

پاکستان یقینا ایک جموری ریاست سے اور پاکستان کے عوام بھی آمریت ب ندنبین میں، بلکمبروریت بسندیں - مگرسوال یہ سے کریاکتانی جرموریت کی نوعیت کیا ہے ؟ اس سوال کا ایک بواب نوبی موسکتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کامفہوا وبى بع بوسلمانول كے عقیدے كے مطابق بهور مسلمانوں كاعقیدہ ہوقرآن وسنت كى صریحی اوز فطعی نصوص پرمبنی ہے۔ وہ بہسے کہ حاکمیت نکوینی اورتشریعی دواول معنول م التُرتعاليُ كَيْ ذات كے لفے - - - - - اور طاقت كائرچشم بھى التُركى ذات سے -اس سے پاکستانی جمہوریت فرآن وسنت کی یا بند ہوگی۔آزاد نہیں مہوگی۔ ميكن اسسيديس جب عم أين ياكتان كى طرف رجوع كرف يس تواسس كى دفعات سے صاف طور برمعلوم مؤناسے کہ ہماری جمہوریت مغربی اصول پرمبئی نہیں سے۔ بلكراك لامى اصول ادر قران وسنت كاحكام ومقتضيات كى بابدجم بوريت س-درج ذیل آئینی دفعات پاکسنانی حمبروریت کے اس فبروم کا بین تروت ہیں ا دفدينرا (و) پاكستان كانام اسلاى جهوريه ياكستان بوكا -دفعه تنبرا -اسلام پاكستان كاملكتي مدسب موكا -كابرب كمعربي جمورين كاكونى مرمب بنيس مونا بلكريد غربسيس أنزا موتىسے -ان دونوں دفعات سے معلوم مونا سے كرياكتان كي اللي جموريت اسلام کی یا نبد مہوگی-اس سے آزاد نہیں ہوگی-دقعه نمبر الف، ئين فراردا دمقا صدر كماصول واحكام كويسنور كاستقل وا موثر محصة فرارد باكيا سه ا ورقسسرار دادمقا صديس كماكيا سه كر:-«جمهوريت، حريب، مساوات، رواداري اور عدل عمران كاصولول كو

حبسس طرح إسلام نے ان کی تشریح کی ہے۔ یلحظ رکھا جا سے گا یا

فسسرارهاد مفاصدمين

انفرادی ادر احتماعی زندگی کوقسرآن دسنست کی متعین کرده اسلامی
تعبیعات و تقتضیبات کے مطابق ترتیب دینا بھی لازی قرار دیا گیا ہے۔
دستور کی اس دفعہ نے ابہام کو بالکل ختم کر کے واضح کر دیا ہے کہا گلتانی جہوریت
اسلام اور قرآن و سنست کی تشریح کے مطابق موگی مغربی جہوریت کی تشریح کے
مطابق نہیں ہوگا۔ یعنی جہوریت کا مفہوم ابراسم مشکن بھیسے اور پین معنکرین اور سیاست
دانوں سے بنیں لیا جائے گا۔ بلکراس کا مفہوم وہی ہوگا جو اسلام اور قرآن دسنست کی
تشریح سے متعین ہونا ہمو۔

دفویمبرام (۲) بین صدر کے مصح مسلمان ہونالازی قرار دیاگیا ہے۔ جدول سوم میں صدر اوروز براعظم دولوں کے صلف نامے میں توجید یختم نبون اور قسسرآن و سنت کی جمل نعیلیمات پرایمان رکھناا ور اسلامی نظریے کی برقسسرار رکھنے کے سلتے کوشاں ہونالازمی قسسرار دیا گیاہے۔ دفویمبر ۲۷ (د-ه - و) یس پارلیمنٹ کے مسلمان ارکان کے سلتے نشر طرقسسرار

م وہ اسلامی احکام سے انحواف کرنے ہیں مشہود مذہوں ، اسسلام سے فرائف کے یا بند ہوں ، اسسلام سے فرائف کے یا بند ہوں ۔ بہاری گام ہوں سے اجتناب کرنے والے ہوں ۔ قاتی مذہوں اور اسلامی تعلیمات کا خاطر نواہ علم رکھتے ہوں ہے

یہ بات ایک کھی حقیقت ہے کہ خربی جمہوریت اور برطانیہ کے پارلیمانی نفاع میں سربراہ ریاست اور سربراہ حکومت وونوں کے لئے ندسلمان ہونا ضروری ہے اور مختم نبوت اور قرآن وسنست کی نیلیات پر ایمان رکھنا صروری ہے - ای طرح الکان بالم بنوت اور قرآن وسنست کی نیلیات پر ایمان رکھنا صروری ہونا ہے اور نہ آسلام کے بار بیمن کے سے مخربی جمہوریت میں شاسلام کا علم صروری ہونا ہے اور نہ آسلام کے اسکام برعمل لازمی ہونا ہے ۔ آئین کی یہ وقعات بھی اس بات کا منہ لوتنا تبوت ہیں

کر پاکستانی جہوریت نے مغربی جہوریت کا تصور نہیں اپنایا، بلکراسلام کے اسکام کی پابتد جہودیت کے تصور کو اختیار کمیا ہے۔

وستورك حصرتنم ميس اسلامي اسحام سعمتعلق دفعات بعى اس بات كا نثومت میں کرآ ئین ماکستان میں جہوریت کے مغربی معہوم کواختیار بنیں کیا اسس من مغرب کی جم وربت کو تواسلامی احکام سے کوئی تعلق می بنیوے سے۔ برقسم کے نمبب كوويل برافسسراد كالنجى معامل سمهاجانا بصحب سعدياست كاكوني تعشلق منيس مؤنا اور فوانين كاماخ زمغرب يس قرآن وسنت يأكسى دوسرے نرمب كى تايين بن مونیں، بلکہ عوام کی منشا م<sub>ا</sub>وران کی لیسند قوانین کا ماخذ اور سرحیتمہ موتی ہے۔ دستور کی مذکوره د فعات سے جس نکتے کی وضاحت میرے بیٹ نظرہے، وہ بہے کہ ہاری جمهوربت كاقسران وسنت كي تغلمات كايا بند مونا بهادے ايمان مى كا تقاصف نبي سے بلکریہ ہمارے ملک کے آیل کا تقاضا بھی ہے - ہمارا آیلن بھی ہمارے اس عقیدے كاترجانب كرحاكم مطلق التركى ذات سع اورجبور كويجا قدار واختيار دياكياب ده ایک منفدس امانت سے بھے وہ اس کی مغرر کردہ حدود کے اندیاستعمال کرنے کے پابندمہوں گے۔ ہمارہے کیسسنوریس بعض دفعات بغیراسلامی تھی ہیں - اسی خا ہی کویڈنگر ر کھنے توسٹے اسلامی نظریانی کونسل نے ترمیم دستور کا ایک مسودہ اپنی رپورٹ میرے پیشس کیا سے بھے اگرمنطور کر دیا جائے تو دستور کی تمام حامیال عبی دور موجایش گی اور شریعیت کی عملاً برنزی تھی قائم موجائے گی ۔

سیمن کی دفخیرا ۱۲۹ میں وزیراعظم کے منصب کے بیے اگرچ مرد مونا نشرط قرار بہنیں دیا گیا، لیکن جو نکر قسراد وادمنفاصد میں قرآن دسنت کی تعلیمات کے مطابق انعزادی اور ابتماعی زندگی کو ترتیب دینا صروری قرار دیا گیا ہے۔ اس سلے وزیراعظم کی تغربی سے متعلق اس دفو کو اگر قرار داد مفاصد اور دوسری اسلامی دفعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلم ہوتا ہے کہ آئین سازدں کے ذمن میں عورست کو

وزیراعظم بنانے کا تصور موجود نہیں تھا۔ اس سے کو قرآن و سنست اور اسلاہ تیجات

ہیں عورت کی حکم ان کا کوئی جواز ہمیں ہے۔ یہی دجہ سے کہ مختلف مرکا تب فکر کے

اکتیس علما سنے اسلامی دستور کے سئے ہو بائیس نکات بالا تفاق منظور کئے

تھے ان ہیں سے بار ہموہی نکتے میں سربراہ مملکت کے سئے سسلمان مرد " ہونا خردی مسلمان مرد " ہونا خردی مسلمان مرد " ہونا خردی سربراہ حکومت بھی ہونا ہے۔ مگرافسوس قواس بات کا ہے کہ پاکستان میں عملاً قرآن وسنت کے اسکام اور آئین پاکستان کی دفعات کے علی الرغم معنسر بی میں عملاً قرآن وسنت کے اسکام اور آئین پاکستان کی دفعات کے علی الرغم معنسر بی جمہوریت کو اختیار کر دبیاگیا ہے۔ منہ توامی نما شرول کے چناؤ میں اسلامی تعبلیمات اور آئین دفعات کا کا بیمنہ کے تقرر میں اور آئین تھر میات کا در اس کی کا بیمنہ کے تقرر میں اسلامی اور آئین تھر میات کو بلح ظے لوگا ما در اس کی کا بیمنہ کے تقرر میں اسلامی اور آئین تھر بیا۔

عورت کی حکم افی قرآن وسنّت کی رُوسے جائز بنیں ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی رہاست ہے جس کی سیاست اسلامی نظریئے کی نابع ہونی چاہیئے۔ اسلامی نظریئے کی بنیاد قرآن دسنت ہے اور قرآن دسنت کی روسے عورت کی حکم ان جائز بہیں ہے۔ دلائل درج ذیل ہیں

### دالف، آیاتِ قرآنیید

اورامام ابن كثير مع عصص فرات من.

ىرىسىماۇڭېيۇرھا دالحاكم ئىلىخماسك دىن «كىلاس ئۆسىسىداكى: ا

یعی الترف مرد کو بورت کاامیر رئیس اور حاکم بنایا ہے ؟
عربی زبان میں قُواَم منتظم اور نگران کو کہتے ہیں۔ امیر اور حاکم ہی نکہ انتظام کا ذروار
ادر انتظامیہ کا سربراہ مہوتا ہے اس سے بہ نفط امیرا ورحاکم کے معنی بھی رکھتا ہے۔
اس آیت کا تعلق اگر چیسیاست البیت سے ہے لیکن جب چھو ٹی سی
ریاست کی سربرا ہی عورت کو نہیں دی گئی نوسیاست المدکن یعنی پورے ملک کی
ایک ہم گیر حکومت کی سربراہی کا منصب اسے کیسے سپر دکیا جا سکتا ہے۔ مرد کے
قرآم ہونے کی وجہ مذکورہ آیت میں یہ بیان موٹی ہے کہ اس کو عورت پرفینیست
دی گئی ہے ۔ یعنی مرد کی ذمنی، نفسباتی اور جمانی صلاح تیں عورت سے زبادہ ہیں۔
مرورت کی جی تفی یا اس کی تحقیر منہیں ہے بلکہ یہ تفاوت نقیب مکار کی بنار پر فائم کیا

ا تعنیسرابن جربر طبع مصر ۱۹۵ مرجی هی سوره النسام آیت ۲ س کے تعسیر کبیسر ج ۱ ص ۸۸ سے تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۷ گیا سے عورت کواس کے فرائف اور دائرہ کار کے مناسب صلاحیتیں دی گئی

ہیں۔ اورمرد کو اس کے فرائض اور حائرہ کاریحہ منا سب صلاحیتیں دیگئی ہیں۔ اس فعاری فعاف<sup>ت</sup> اور فرائفن کے تنوع کی جانب اشارہ کریتے ہوئے اسٹر تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ولا تمنوا ما فضل الله بد بعضكم على بعض طلوحال تعيب مما اكتبوا و للنساء نصب مما اكتبوا و السنور الله كان بكل شيئ عليمًا -

رانشاء آیت ۳۲)

در اور تمنا ندکرواس بجبر کی جس میں فضیلت بہتے۔ النگرف تم میں سے بعض کو بعض پر- مردول کے سے حصد ہے ان کے اعمالے کا - اور عور توں کے معے حصد ہے ان کے اعمالے کا - اور مالئکا کردالٹرسے اس کا فضل ہے شک النگر سرچیز کو جانیا ہے "

مولانا الوالعلام آزاد جدید معاشرسے رجانات سے بوری طرح آگا ہی رکھتے تھے۔اس آیت کامعہوم امخول نے اس طرح بیان فرطابے۔

سخدانے نوع النانی کومرد اور عورت کر دوجنسوں میں تقسیم کردیا ہے۔
اور دونوں کیسال طور پر اپنی اپنی مہنی اپنے اپنے وائف اور اپسنے
اپنے اعمال رکھتی ہیں۔ کارخان معیشت کے لئے جس طرح ایک جنس
کی ضرورت تھی۔ ٹھیک اسی طرح دو سری جنس کی بھی صرورت تھی۔
النان کی معاشر نی زندگی کے لئے یہ دو مساوی عنصر ہیں ہواس سے
النان کی معاشر نی زندگی کے لئے یہ دو مساوی عنصر ہیں ہواس سے
پیدا کئے ہیں کہ ایک دو سرے کے ساتھ مل کر ایک مکمل زندگی پیدا
کریں۔ البت النار نے دنیا ہیں ہرگروہ کو دو سرے گروہ پر خاص خاص
بافر ں ہیں مرتب دی ہے۔ اور الیسی ہی مرتب مردوں کو کھی ورتوں

پرسے - سردعورتوں کی صروریاتِ معبشت کے قیام کا ذریعہیں - اس
سے سربراہی کا دف رمائی کا مفام قدرتی طور پر اہنی کے سے ہوگیا ہے۔
دم) سرد کی قوامیت اورصلاح توں میں فوقیت کا ذکر سورۃ لبترہ میں اس طرح ہوا آ۔
و لیلسن حشل المدی علیمان بالمعووف و للوجال علیمان ددجی والله عزیم و کیم سروں آیت ۱۲۸۸ میں الله عزیم و کیم سروں کا ان پر تی ہے شری قاعد میں اور عورتوں کا کھی تی ہے جس طرح کہ مردوں کا ان پر تی ہے شری قاعد سے مطابق اور مردوں کو عورتوں پر فضیعت ہے - اور الشر غالب سے اور سے اور الشر غالب سے اور سے مکمت والدے ت

اس آبیت بیں جاہیت ندیمہ کی تردید بھی کی گئے ہے جس بیں عورتوں کی حق تلقی ہوتی متعی اور انہیں صرف استعمال کی ایک چیر سمجھ اجا تا خطا - الٹر تعالیٰ نے فرمایا کہ دولوں کے محقوق بھی بیں اور فرائف بھی بیں ۔ عورت ہونے کی وجہ سے اس کے اعمال کا اجریس اور فرائف کی بیار پر اس کے اعمال کے اجریس اصنافہ بہیں ہوگا اور صرف مرد ہونے کی بنار پر اس کے اعمال کے اجریس اصنافہ بہیں ہوگا - محقوق و فرائف کا توازن تو شریعیت نے قائم کر دبا ہے لیکن ولائم الله علی ولائم الله علی ولائم الله علی موقوق و فرائف کا توازن تو شریعیت نے قائم کر دبا ہے لیکن ولائم الله علی حقی تردید کی تھی تردید کی تعدیت کے دوران می توج عہی میں نہیں ہوتی سے میکہ و مرد کو امادت اور سربراہی کی ذمہ واری سونی گئی ہے اور عورت کو اس ذمہ داری کے منصب سے سیکدوش کر واری سونی گئی ہے اور عورت کو اس ذمہ داری کے منصب سے سیکدوش کر

ك تفسير ترجان القرآن از الوالكلام أزاد سورة النسا مآيت اس-١٠٢

دياگياس-

(۱) السُّرِتَعالَىٰ نے جب طالوت كوبن اسرائيل كا امير مقرد فرمايا توانھوں نے اس كى امارت برايك اعتراض تو يہ كيا كہ برحكمران خاندان كے ساتھ تعلق نہيں ركھنا/اور دوسرا يہ كہ اس كے پاس مال و دولت كى فراواتى جى نہيں ہے -السُّر تعاليے سف فرمايا كہ حكومت و قيادت مذمورو تى چيز ہے اور مذيب مرمايد داروں كا بق ہے بلكمال كادارو مدارعلى اور حبمانى صلاحيتوں پر ہے -طالوت كوالسَّ تحلم وجم مين تم پر فوقيت دى ہے -

ذادة بسطة في العلم والحسم والبقوع ١٣٧٧)

ساس كوالترن زباده فراخى دى سب علم ميں اور سم ميں "

اس آیت میں علمی ، ذم نی اور حیمانی صلاحیان بیل فرقیت و فضیلت کو املیت کی شرائط میں شماد کمیا گیا سے - صنف نازک کی جمانی کمروری آوسب کومعلوم سے اور عفلی طور کمرود دل سے کم مہونا آونود ارشاد رسول سے ثابت سے ا

مصرکے ایک شخص قاسم امین بکت نے ستحریرالمراۃ ہ اوڑا کمراۃ الحیدیدۃ المعنی عورت کی ازدی اور ما در را در در را در در را در در را در در را در در در در را در در در در در در در در در در

اع بيج بخارى اكتاب المحفود ميال وكتاب الشهادات صياب

صلاحیتوں کامردسے کم موناسائیٹفک استدلال سے بھی ثابت مویکا ہے۔ اس موضوع پر فربیری وجدی نے اپنی وائرۃ المعارف العشرين كا كھيں جلدمیں تفصیلی بے نے کی ہے - بنویارک کے جریدے بنودیک کے سمبرم ۱۹۸ کے شارے بیں مکھا کیا ہے کہ ورت کی قوت کارمردوں کم سے اوراس کی قوت کارمیں زوال كاعمل بهي مردول كم مفايط مين حلدى نشروع موجاتا س سجن ملکوں میں عورت نے مرد کے ساتھ ہر کام میں برابری کی کوسٹسٹ کی ہے و بل اس نے اپنی نیسوانیت کا نون کرکے اپنی اصل صنفی جینیت تباہ کردی ہے۔ (م) انعاج دسول بومسلما ون كى مائيس بين- ان كويجى التُرتعاسف من حكم ديليه كرد دُفَوْنَ فِي بَيْرُونِكُ فِي - ( احزاب، آيت ساس) « اور اینے گروں میں وقار کے ساتھ تھٹری رہو " امام جهاميُّ ، ابن كيْرُرُّ فرطِيُّ ، اور دوسرك مفسرت أس آيت كاببي مفهوم بیان کیا ہے کہ یہ حکم تمام مسلمان خوانین کے مصے بھی ہے کہ محرول میں محمری رہواور صرورت کے بغیر کھروں سے را تھا۔ اگر تھلنے کی صرورت مو تو ہم دسے کی یابندی کرو۔ مِينِيْنَ عُلَيْصِتْ لِينِ جُلَا بِلِيجِينَ -الودا كدد كى يه حديث وتُسترن في بيني كين كي ميح تفسير س والمراة راعية على بيت بعلها ووللاوهيمسئولة عهم روعورت، پینے شوہرکے گھراور اس کی اولادکی نگرراٹنت کرنے والی ہے - اور اس سے ان کے بارے میں بازیرس بھی کی جائے گئے ۔ اس آیت اور اس موهنوع پر دوسری کئی آیات داحاد بن سے تابت ہوتا ہے کہ عودت کا اصل دائرہ کار گھرہے اور اس کی حقیقی ذمہ داری گھرکا نظام چلانام مملکت کانفام چلذا اس کے فرائض میں شامل مہیں ہے - دز براعظم کامیدان کار تو

گھرسے باہر بہترا ہے اوراس منسب کے نقاضے "فسرار فی البیت " کے حکم کو قرصے بغیر پورے بہترے کیے جا سکتے۔ تو آخر وہ کون سی اضطرادی صورت حال پیدا ہوگئی ہے جس کی وجہ سے خدا کے حکم کو توڑنے کی اجازت دی جا سکے۔ کیا مُرد ختم ہوگئے ہیں یا سارے کے سارے ہی نالائق ہیں۔ اس موضوع پر پر دے بخلوط مجانس اور مُوم کے بغیر سفر سے متعلق آیات قرآ نیدا ور احادیث بنویہ بھی شرعی دلائل ہیں۔ اس لئے کدور جد بیر کی حکم ان کی ذمہ داریاں ان احکام کو توڑھے بغیر پوری نہیں کی جاسکتیں۔ پر دے اور مخلوط جانس اور محم کے بغیر طویل سفر سے بوری نہیں کی جاسکتیں۔ پر دے اور مخلوط جانس اور محم کے بغیر طویل سفر سے منعلق آیات واحادیث بونکہ محووف ہیں۔ اس لئے ایمنس نقل کرنے کی ضرورت نہیں منعلق آیات واحادیث بونکہ محووف ہیں۔ اس لئے ایمنس نقل کرنے کی ضرورت نہیں سے۔

#### دب، احاد میث نبوتی<sup>۳</sup>

ان چار آیات قرآئیہ سے اگر جہ نابت ہو چکا ہے کہ حکومت کی سر رواہی باریامت کی سر رواہی عود توں کے حوالے کرنا نشر نعیت میں ممنوع ہے اور بتوٹ نشر عی کے لئے قسر آنی آیات کافی وشافی ہیں، لیکن بچونکہ اسحام نشرعبہ کا دو سراما خذسنت رسول ہے اور احادیث نبویہ سے مزیر بثروت پینے س کرنا اطینان مزیر کا باعث ہے ، اس لئے بیند احادیث بھی بہت کی جاتی ہیں۔

لن يفلحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمُرِيمُ إِمرَا ۗ قَالَ

ك مي بخارى تاب المفاذى ، باب تما بالبنى الكرس وقيد وميح بخارى تما ب الفتن (لقِبه الكي مغوري)

ود وہ قدم مجمی بھی کامیاب بنیں موسکتی جس نے عورت کر حکمران بنا دیا ہو؟ كسرى كى بدبينى دلوتى لوران دخت بنت بتيرويد بن كسرى بن يرويزهى-اس کے بور اس کی بین ارزمیر خت بھی کچھ مدت نک حکمران رسی تھی۔ برارشا درمول النگر اگریدام ایران کے بادے یں سے دیکن مذمت کی وجہ ان کا اہل ایران ہونا نہیں ب مبلك عورت كو محكم إن ادروالي بنانا اصل وجر مذمن سے يحور تدل كو حكم وان بنانا اور ملک کی باک دوران کے سیردکرنا ایرانی بادشاہ مسری کے خاندان کی منت ہے اورموروثی بادشام تول کی رسم سے - سنت رسول اور سنت اصحاب رسول منب بعد- مدرسول الترف ابنى بينى فاطرة يا بيوى عالسنة كو اينا جالسين مقرر كما تفا-اور من صحابر كرام في ف ان ميس سے كسى كو مربواسى كے لئے منتخب كيا تھا-حالاكوفاطمة اورعالشيخ علم ودانش، دبانت دا مانت ا درعفت دياك دامني مين تصلوصاحب كي بین سے سزاد گذاسے جی زیادہ فوقیت رکھتی تھیں ۔ وہ توصیح معنوں سے نیکیس پھیں افسيسس بمي سع اور جرت وتعجب بھى سے كەپىپ ريار في والوں نے سنت دسول اور منت اصحاب رسول كوليس كينت دال كركسرى كي سنت كدا ورموروتي بادشا مول كي دسم كوسلما بؤل كے معامنرے میں زندہ كردیا سے اور یاكسننان كى حكومت كو عبلو خاندان كى مبرات بنالياسے -

رم عن الى هديدة قال رسول الله اذا كانت امراء كم خيادكم واغذيا واغذيا وكم معاء كم وامور شودى بديكم فعلموالاض خير لكرمن بطنها واذا كانت امراءكم شوادكم واغذياءكم بغلاءكم واموركم الى نساءكم فبطن الاض خير لكومن ظهوهاك

ديقيد خاشبه سن نسائي، كتاب الفضائل سن نزيتري الواب الفتن كم من نزيتري الواب الفتن المدينة الواب الفتن حديث المبرد ٢٧ ١٠ ١٠ بابرم ٢

رجب تمبارے حکمان تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمبارے دولمتند
لوگ سخی ہوں اور تمبارے معاملات با ہمی مشورہ سے طے کہتے جاتے
ہوں تواس وقت نمبارے سئے زمین کی بیٹے اس کے پیٹ سے بہتر ہو
گی اور جب تمبارے حکم ان تم سے بدر ترین لوگ ہوں اور تمبارے
دولت مندلوگ بجبل اور کنجوس ہوں اور تمبارے معاملات عور نوں کے
دولت مندلوگ بجبل اور کنجوس ہوں اور تمبارے معاملات عور نوں کے
سبرد کر دیسے جائیں، تو بھر تمبارے سے زمین کا پریٹ اس کی بیٹے سے
بہرد کر دیسے جائیں، تو بھر تمبارے سے

خاتون کودزیراعظم بنانا مسلمانوں کے ملی معاملات اس کے ببروکر تاہے۔ بس کو رسول النام سے کہ بسی صورت حال میں اس النام سے کہ ایسی صورت حال میں تم خودکشی کرکے مرجاؤ۔ بلکہ اصل منشا اس پیت ینگوئی کا برہے کہ دنت کی اس زندگی کو اطیبنان سے سائرارو اور خوش دلی کے ساتھ اس فقتے کو بردا مشت سائرو، بلکہ ذلت کی اس صورت حال کو بر لئے سے معروب برکرو۔ فلنوں سے متعلق رسول النام کی بیشین کی اس صورت حال کو بر لئے کے سلے جدوب برکرو۔ فلنوں سے متعلق رسول النام کی بیشین گولوں کا مقدر یہ ہم تا ہے کہ مسلمانو! اس فلنے سے اپنے آپ کو بھی بچائ اور اپنی قوم کو بھی اس سے بچائے اور اپنی قرم کو بھی اس سے بچائے کی فسکر کرو۔

(س) عن ابی بگرة و قال اسول الد صلکت الرجال حین اطاعت النساء الد «مرد حب عن ابی بگرة و قال اسول الد صلکت الرجال حین اطاعت النساء الله «مرد حب عور آول کی اطاعت کریں گئے تباہ دیر باد موجائیں گئے ہے اس حدیث کا مفصد میں عور آول کی حکم الی کی عمالحت ہے ۔ ان کے اچھے مشود ول پر عمل کرنے کی عمالحت بنہ بور سے عور آول کے مشود ول پر آولبھن اوقات تؤدر میں الرق نے میں ممل کیا ہیں ۔

المستدرك حاكم ج م ص ١٩١ وقال الذمبي فيحط

رمم، عن جابر بن سمرة قال دسول الله لن يقلخ في مربيلك دا يهم احراً لا له دم المربيل مرة سه مروى ب كرسول الترف فرماية كرده قرم كمهى الدياب من مردى ب كرسول الترف فرماية كردم بوء من ابل مكرة وف قال سمعت النبتى و ذكو ملفتيس صاحبة سباء فقال لا يقدس الله امة قاد تهم المرأة على مردى ب كرسول الترف بلقبس بوقوم سباء كرسول الترف بلقبس بوقوم سباء كرم كران في كاذكر كرمة من مودى ب كرسول الترف الحاس فوم كومفدس امست بنس بناتا

یس کی قیادت عورت کے یا تھ میں موا

(۲) وہ تمام احادیث بنویہ بھی عورت کی حکم ابی کے ممنوع ہونے کے دلائل ہیں ہج ہیں عورتوں کو لیغیر صورت کے گھروں سے باہر گھو صفہ چھرنے سے منع کیا گیا ہے اور مزورت کے وقت گھروں سے باہر گھو صفہ پر دے کی شرائط لگائی گئی ہیں اور جن ہم مح کے وقت گھروں سے باہر نکھنے کے سفے پر دے کی شرائط لگائی گئی ہیں اور جن ہم مح کے بغیر سخر کرنے اور عمرے کا سف ر بھی ممتوع قرار دیا گیا ہے اور جن ہیں قورتوں اور مردوں کی محلوط مجالس اور آزادا نہ میں ملاپ سے منع کیا گیا ہے ۔ ظاہر ہے کہ ملک کا نظام بیلا نے کے ساتھ ال شری صورت مربوہ رہا بہت کی پا بندی بہیں کی جاسکتی اور تصدود اللہ" کو توڑ سے بغیر کوئی بھی عورت مربوہ رہا بہت کی ذمہ داریاں پوری بہیں کر سکتی ۔ بساحاد بہت ،حدیث کی تمام کٹا بول میں نقل ہوئی ہیں ۔ اور شہور ومحدوف ہیں ۔ اس سے نقل کر نے کی صرورت بہیں سے سے ۔

آبات قسسراً تباورا حاديث بنويرك مذكوره اوالول سعيريات كهل كرسلمة آ

الم مجمع الزوائد ازما فط فورالدین صینمی صفی جد باب ملک النساس کے مجمع الزوائد صناع ج د باب ملک النساء

جاتی ہے کہ عودت نہ وزیر اعظم بن سکتی ہے مة اور نہ صدر حملکت بن سکتی ہے - ایک مسلمان کے سلے التُر اور ماس کے دسول کے اسکام سے زیادہ مصنبوط دلیل اور کوئیجر بنیں بن سکتی - نشر لعیت اور جمہوریت کے درمیان جب تصاد آبجائے توسلمان جمہوریت پر نشر لیست ہی کو ترجیح دے گا اور جمہوریت کو اسی صد تک ملحظ درکھے گا، جس کی شر لعیت کے اندر گنجائش ہو - امت مسلم قالی فی اور کسنوری فوت عوام سے بہوے بلکہ فرآن دسنت سے حاصل کرتی ہے۔

ن الدِّيعالى في مفريسالت بري عي عورت كو مقرّرتنس كيا دي الدّيعالى في مفريسالت بري عي عورت كو مقرّرتنس كيا

فیادت وامارت کے امل متحقین انبیا مکرام نصے۔اس سے کران کی تربیت براہ است الترنعالي نع كي تنى اوروه ظا بروباطن دولوں كے اعتبار سے پاكيزه نمير السان تقے اور معصوم تھے ابیار کے علاوہ وہی انسان قیادت وامادت کا جائزی دار موسکتا واندياع علبهم اسلام كى نعيلمات كايا بندسوا ورحكومت وامارت كا سارانطام ان تعبيمات كے عين مطابق جلانا ہو- زين ير بېلاخلىفدا در مكمران آدم ماكو بناپاگیا خابومردیتے ادرالڈرکے بنی تھے۔ صحے بخادی میں الدہریرہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کیسسیاسی رمنها فی (اور دمین قیادت) ان کے انبیام کرتے تھے بجب ایک بنی کا نتقال ہوجاتا تواس کی جگہ دوسرا بنی آجاتا۔ میکن مبرسے بعد کوئی بنی تہیں۔ تے گا۔ بلکداب برسیاسی داہ نمائی میرے خلفار کریں گے - اس حدیث سے علوم ہوا کہ سوامی صکومت کا سربراہ رسول الٹرکے نائب کے طور برحکومت کا نظم حیلا تا ہے -وربز قیادت والارت حقیقت میں بنی کا فرض منصبی سے - قسرآن کریم کی صریحی لفس میں ما سے کوالٹر تعالی نے رسالت کے منصب پر کہی عورت کومقرر بہنس کیا ارتباد خداوندی ہے: ۔

فدوندى به ومادسلنا قبلاد الادجالُّه نوى اليهم فاستلوا اهل ومادسلنا قبلاد الادجالُه نوى اليهم فاستلوا اهل الذكوان كنتم له تعليون والانبياء »)

#### www.KitaboSunnat.com

و اور نہیں بھیجا تھا ہم نے درسول بناکر ، آپ سے پہلے مگر مُردوں کو۔ وحی
بھیجی تھی ہم نے ان کی طرف ، لیس لوچہ لو اہل علم سے اگر تم فود نہیں جلنے "
ہے آئیت صاف صاف بیان کرتی ہے کہ تمام پیغمبر بلااست شنار مردم مقر د کیے گئے
تھے۔ یہ النّہ کی سنت ہے جو ظاہر ہے کہ حکمت ادر مصلحت سے خالی نہیں ہوسکتی ۔
اسلامی حکومت کا سربراہ وسول کا نائب ہوتا ہے اور اس کی حکومت ہود مختار تہیں ہوسکتا ہے
ہوتی ، بلکہ نیابتی حکومت ہوتی ہے تواس نیا بتی حکومت کا سربراہ بھی مردمی ہوسکتا ہے

## د> نمازی امامت کافرض مردی اداکرسکتا ہے

اسلامی حکومت کے سربراہ کے فراکف منعبی میں برجی شامل ہے کہ وہ جم سجد
میں نماز پر صنا ہو، اس کی امامت بھی وہ نود کرے گا - دسول الریخ کومت کے سربراہ بھی
تھے اور سب بر نبوی میں نماز کی امامت بھی نود کرتے ہے اور جب سفر رزیشر لیف لے
جاتے توکسی جابی کو نماز کی امامت کے سے اپنا نئب مقرد فرماتے ہے ۔ مرص موت
میں امامت کی یہ اسم نرین ذمہ داری آپ نے ابو بکرین کے سپردکر دی تھی سقیدہ بو
ساعدہ کے انتخابی اجلاس میں الوبکرین کے استحقاق کی ایک دلیل یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ
دسول الٹر شنے جب نماز کی امامت کے سے اسے پسند فرمایا تھا تو ملک کی قیادت کہ
امامت کے سبح بی بہوسکتے ہیں۔ اگر بالفرض مُردوں میں کوئی بھی حکومت کی
سربراہی کا اہل موجود نہ ہو تو الیبی فرصی صورت حال میں تو کہا جا سکتا ہے کہ تو درت
عامل مرد ہزاروں کی تعماد میں موجود ہوں تو صرورت کا ہے کہ نماز کی امامت اور ملک
کی امامت کو تقسیم کر دیا جائے ؟

بہی وبدرہے کُوْفتہا راسلام نے لکھا سے کہ حکومت کا مسربراہ وہی ہونا چا ہیں

جونمازی امامت کی اہدیت رکھتا ہو۔ امامت کبری (حکمران) اور امامت صغری (نماذ کی امامت) کی شرائط استحقاق کیساں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اور میاست کی حداثی کا جوتصور سیکولر ریاستوں میں اپنایا گیا ہے، اس کو آج کل نام بہاد ترقی پ ندر اور روشن خیال لیڈرول اور سیاستالوں نے پاکستان میں اختیار کر آبیا ہے ورن اسلام میں دینی قیادت کی اہلیت کے لئے جوشر اللط ہیں معمولی سی فرق کے ماتھ وہی سیاسی قیادت کی شرائط بھی میں عورت جب نما ذکی امامت کی اہل نہیں ہے وہی سیاسی قیادت کی شرائط بھی میں عورت جب نما ذکی امامت کی اہل نہیں ہے۔ توسیاسی قیادت اور حکمران کی بھی اہل نہیں ہے۔

ره فقهار اسلام محاقوال

قرآن وسنت کے مذکورہ دلائل ہی کی بنار برفقہا ہواسلام اور علما علم الکلام نے بھی صراحةً لکھا ہے کہ امامت کبری دھمرانی کے استحقاق کی شرائط میں سے ایک شرط بہ بھی ہے کہ وہ مرد ہو عورت امامت صغری (نماز کی امامت) کی طسرح امامت کبری دھکرانی کی آبان بھی نہیں ہے۔

(۱) ابن الہمام منفی کی کتاب "المسایرُه "علم الکلام کی کتاب ہے بجس میں اصل منت والجاعت کے اصول بیان موٹے میں - شرائط امام کے بارسے میں مکھنے ہیں۔ الاصل اتباسع شموط المائر بعد الاسلام نیستہ الذکورة والودع والعلم والکفاءة علمہ

در نواق اصل (قا عده) به سِن کرمکران کی اطبیت کے بیٹے سسلمان ہونے کے علاوہ پاپنے شرطیں ہیں ۔ مرد ہونا، پر میریزگار ہونا، دین کا علم دکھ نراادہ انتظامی امودکی کافی صلاحیت دکھنا"

ے المسایرہ رکن لابع-اصل اسع-

۲۲

(۱) علم الکلام کی متدادل کتاب شرح عقائد میں انکھا ہے۔ ویشتی طان یکون من اہل الدلایة کی ہسٹا سی اُ ذکراً عاقلاً بالغاً علیہ در حکمران کے لئے سترط ہے کہ وہ ولایت (حکمرانی کی اہلیت رکھا ہو۔ یعنی یہ کرمسلمان مو، آزاد ہو، مرد سو، عاقل ہوا در بالغ موس علام تفتا زانی ہی کی دو سری کتاب دو شرح المقاصد، میں بھی اسی طرح کی عبارت موجود ہے۔

(۳) شرح عقائد کی شرح بنراس میں ہے کہ:۔ قداجیع الامة علی علد مفصیها حتی فی الامامیة الصغریٰ عت در امت نے اجماع کرلیا ہے اس پر کہ عورت کو سربراہ حکومت نہیں بنایا جاسکتا۔ بہاں تک کہ نمازگی امامت میں بھی اسے امام نزیس بنایا جاسکتا ہے امام فرلمبی متوفی اے 44ھ لکھتے ہیں ؛۔

واجعواعلى ان المرأة لا يجوذان تكون امامًا عله «فقها كاس بات براجاع ب كرعورت كا حكم ان بنا با با تزنيس ب » «فقها كاس بات براجاع ب كرعورت كا حكم ان بنا با با تزنيس ب » (۵) امام ابن كثير و متوفّى م >> ه فرات بين : الملك الاعظم مختص بالرجال عليه در حكومت كي سربيلي مردول ك يقمعضوص ب "

ک خرح عقائد سجت امامت ک خبراس شرح ، نشرح العقائد صلای س تغیب قطبی ص<sup>2</sup> و ص<sup>4</sup> ا ک تغیبرای کثیرص<sup>2</sup> می سودة النساء آیین ام سا

۲۳

(٢) قاصى الوبكر ابن العربي منوفي ١٢٥ صفرمات مين :-نص في ان المرأة لا تكون خليفةً ولاخلاف قد عل ود يه صديب ( لن لفلح قوم المخ )صريحي دليل سعاس بات كي كيكورت بمكران نہیں بن سکتی اور اس بارے بیں کو ٹی خلاف نہیں ہے (۷) امام ابن حزم ظاهری متوفی ۲۵۶ ه کصفه مین. لاتعل الخيلافية الالرجل عك و اسلامی تکومت کی سربرا ہی تحلال نہیں مگر مُرد کے ملتے <sup>ہی</sup> (٨) ابن شجيم مصرى تفقى منتوتى ٩٤٠ هر يكصف يين:-فكوالآمُدى ان تُسروط الامامية المتفق عليها تثمانيةُ الاجتهاد فى الاحكام للشوعية وان يكون بصيراً بامرالحودب وتندبير الجيوش وان تكون له قولا بحيث لا تلوله إقامة الحدود و ضرب الرقاب وانصاف المظلوم من الظالم وإن يكون عدادٌ ودعاً بالغاً وكواً حواً ناقدًا لحكم مطاعًا قادراً على من حرج عن طاعتك ١٠ مريم في فكركياب كما مامت وحكمواني كي متفقد شرائط المبيت آميم م. بویه بس-(۱) احکام نرویه علوم کرنے کے بیے اجتہادی قوت - (۲) حبگی امور اور فرجول کے انتظام کے بارے میں بھیرت و مہارت - (۱۷) مضبوط قوت الادى جس كى وجرسه وه نشرعى سزاد سك لفاذ ، حجرمول

www.KitaboSunnat.com

ا تفیر قرطی صلا ج سا کے اُکھنی ص<u>صص</u>ح جو کتاب الامامۃ

سه الاستباه و النطائر مع شرح الحوى الجمع اداره قرآن كراجي صله ح ٢

کیگردنیس کا مخت اور مطلوم کوظام سے اس کا بی دلانے کے دقت ہیں۔

زدہ نہ ہوتا ہو ۔ ہی، عادل اور ہر ہر کار ہونا ۔ (۵) بالخ ہونا ۔ (۵) مرد

ہونا ۔ (۷) آزاد ہونا ۔ (۸) استکام اور فیصلوں کے نفاذ کی قرت بھی کی

بنا رپر لوگ اس کی اطاعت کرتے ہوں اور وہ اپنے استکام کی تعبیلے

سے انتکار کرنے والوں پر قالو پانے کی قدرت دکھتا ہو گ

ان شرائط میں سے بیض تو استحبالی شرطیں ہیں بینی ان کا ملحوظ دکھنا ہم ہے۔ لاز می

ہنیں ہے ۔ دیکن بالغ ہونا، مرد ہونا اور آزاد ہونا اور اپنے استکام اور فیصلوں کی تعبیل

کروانے کی قوت رکھنا، وہ چار شرائط میں جن کے بغیر حکومت شرعاً قائم ہی ہیں ہوسکتی۔

اور شرعی لحاظ سے اس کے استکام قابل تنفید ہی نہیں ہوتے۔

اور شرعی لحاظ سے اس کے استکام قابل تنفید ہی نہیں ہوتے۔

اور شرعی لحاظ سے اس کے استکام قابل تنفید ہی نہیں ہوتے۔

اور شرعی لحاظ سے اس کے استکام قابل تنفید ہی نہیں ہوتے۔

اور شرعی لحاظ سے اس کے استکام قابل تنفید ہی نہیں ہوتے۔

اور شرعی لحاظ سے اس کے استمام قابل تنفید ہی نہیں ہوتے۔

اور شرعی لحاظ سے اس کے استمام قابل تنفید ہی نہیں ہوتے۔

اور شرعی لحاظ سے اس کے استمام قابل تنفید ہی نہیں ہوتے۔

اور شرعی لحاظ سے اس کے استمام قابل تنفید ہی نہیں ہوتے۔

اور شرعی لحاظ سے استحال کو کر باشد سے استحال مراؤہ ناقص الحقال سے دور ادال جمل آنس سے دور استحال کے دور ادال جمل آنس سے دور ادال جمل کے دور استحال کی مدین سے دور ادال جمل کے دور استحال کے دور ادال جمل کے دور ادال جمل کے دور ادال جمل کے دور استحال کے دور ادال جمل کے دور استحال کے دور ادال جمل کے دور استحال کے دور استحا

دوادان براست دوربارد امراه دیراند امراه کافف انعقل دمجانس دالدین است و درجگ دیرکاربرکار دُقابلِ معنودمافل دمجانس نه بسس ازروم کار باتے مطلوب در برآ پرلے

" سربراہ تحکومت کی شرائط اہلیت میں سے ایک بہ سے کہ دہ مرد ہو،
عورت مزہو۔ اس ملے کرعورت کی عقلی قوت نافض ہے۔ جنگ وہ یکا م
میں ہے کارہے اور محفلوں میں شرکت کے قابل نہیں ہے۔ تواس سے
مطلوبہ ذمہ داریاں اور ی نہیں ہوسکیں گی "

(- 1) مشهود صفى فقيهم علام علافة الدين حِصائفي متوفى مدم اليص در مخارس لكفته

ا ازالة الخفاعن خلافة الخلفاء طيع لام وراك وله، صلى

وُبينتر ط كونه مسلماً حرا وكرا عاقلاً بإلغا ليه « اور حکمران کامسلمان ، آزاد ، مرد ، عاقل اور با لنخ مونا نترط سِع یُ . بن العابدين شامى منوفى ١٢٥٢ هدنداس كى وجديدبيان كى سعكر ، ـ " عورتوں کو گھروں میں تھرے رہے کا حکم دیاگیا ہے۔اس جانب رہول النُّرِينَ اشاره كرنت بهوئے فرمایا كه وہ قوم كھي كامياب بنس بروسكتي میں نے عودت کواینا مکمران بنایا مہو کئے (۱۱) تعاضى تىلدادىڭرىل نى يىتى متوفى ١٢٢٥ ھەلىقىنى بىر \_ ولذالكخصوا بالنبوة والامامة والولاية عك «اسی ویرسے (مرد کے قوام مونے کی ویوسے بنوت اما میت ۱ و ر حكومت مردول كم سين محنق سع (١٢) قاصى شوكانى متوفى ١٢٥٠ ه لكعصري : أن المراءة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها

ددعودیت حکمرانی کے اہل مہنیں ہے۔ اور کسی بھی قوم کے لئے اسے حکمرا لتے يناكا حلال منيه بسارينل الاوطار مص ١١٦ ج ٩

(۱۳) مشهورامل مدین عالم مولانا عبدالرحمٰن مبادک پوری متو فی ۱۹۵۳ او <u>لکت</u>

قال الخطابيُّ وفي الحديث ان المرأة لا تلى الأماريَّ عليه

ك مجوعد شامي مستاه ج إ- باب الامامة

سے مجبوعه شامی صلاہ ج

سي تغييم و النساء م س سي شحعة الاحذى صهم ج ٧

۱۹۱۱ مولانا برام خطابی شخی کها بست که اس احدیث ( لن یفلی قوم المخ) سے یہ بات تابت ہم تی بہت کورت حکم ان نہیں بن سکتی ہے۔

(۱۹۱) مولانا اخترف علی تھا لوگ متو تی ۱۲ ۱۱ اور یکھتے ہیں بر ہماری شریعت میں عورت کو حکم ان بنا نے کی ممالعت ہے لیس بلقیس کے قصریے کوئی شنجہ درکرے اول تو یہ فعل مشرکین کا تھا۔

دو سرے اگر شریعت بیما نہ نہا سے اس کی نظر پر بھی کی ہم تو نوشرع محمدی میرے اس کے خلاف ہموتے ہوئے جبت بہتیں ہے۔

اس کے خلاف ہموئے ہوئے جبت بہتی ہے۔

و سربراہی دکار فرمائی کا مقام طور پر امہی (مردوں) کے لئے ہوگیا ہے۔

« سربراہی دکار فرمائی کا مقام طور پر امہی (مردوں) کے لئے ہوگیا ہے۔

« سربراہی دکار فرمائی کا مقام طور پر امہی (مردوں) کے لئے ہوگیا ہے۔

« سربراہی دکار فرمائی کا مقام طور پر امہی (مردوں) کے لئے ہوگیا ہے۔

« سربراہی دکار فرمائی کا مقام طور پر امہی (مردوں) کے لئے ہوگیا ہے۔

« سربراہی دکار فرمائی کا مقام طور پر امہی (مردوں) کے لئے ہوگیا ہے۔

« دولایت وسلطنت بھی مرد ہی کو مخصوص ہے۔

« دولایت وسلطنت بھی مرد ہی کو مخصوص ہے۔

« دولایت وسلطنت بھی مرد ہی کو مخصوص ہے۔

« دولایت وسلطنت بھی مرد ہی کو مخصوص ہے۔

« دولایت وسلطنت بھی مرد ہی کو مخصوص ہے۔

« دولایت وسلطنت بھی مرد ہی کو مخصوص ہے۔

« دولایت وسلطنت بھی مرد ہی کو مخصوص ہے۔

« دولایت وسلطنت بھی مرد ہی کو مخصوص ہے۔

مرعور لؤں کے ہاتھ میں عہدہ اور منصب دسے دینا بہاں تک کہ انہیں پورسے
ملک کی ملکہ یا فرمانروا بنا دیتا پورپ کی ایجاد نہیں ہے بمشرک قوموں کے
ہاں یہ دستور مرفانیں راہے۔ یہ نواسلام تھاجی نے آکر بریک نگایا اوراس
دستور کو نا جائز قرار دیا میچے سخاری کی صاف حدیث ہے ران لفلخ
قرم وُلّوا امر هم امراً ، قَ ) ہے۔
قوم وُلّوا امرهم امراً ، قَ ) ہے۔

القرآن الغرآن الغرآن الغران سام کے تقسیر ترجمان الغرآن الغرا میں اس میں مواہب الرحمان صالا ج ۵ ۔ النسار میں سورۃ الغمل آیہ ۲۳

(۱۸) مفتی محسد شفیع متوفی ۱۳۹۱ هد مکصته بین:-«علم رامت اس پرمتفق بین کرکسی ورت کوامامت و خلاقت باسلطنت و حکومت سبردنهین کی جاسکتی - بلکرنمازگی امامت کی طرح امامت کبرئی صرف مردول کومیزا وارسے کے لیے

(۱۹) مفکر اسلام مولانا مودودی کے متوفی ۱۹۹۹ احسورہ السام کی آیت ۲۳ اور سخاری مفکر اسلام مولانا مودودی کے متوفی ۱۹۹ احد سخاری کی محدودت کو حکمران بنا دیا سود، نفل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

«یہ دولوں نفوص اس باب میں قاطع میں کہ مملکت میں ذمہ داری کے مناصب تواہ وہ صدارت مویا وزارت ، یا مجلس شورئی کی رکنیت جا مختلف محکموں کی ادارت مورتوں کے سبرد بہنیں کئے جا سکتے ۔ اس لئے کی اسلامی رہاست کے دستور میں عورتوں کو یہ پوزلیش دینا یا اس کے لئے گنجالیت رکھنا نفوص صربح کے خلاف ہے اور اطاعت خدا اور سول کی پابندی قبول کرنے والی رہا سب اس خلاف ورزی کی ایسے اور اس بہیں ہے ہے۔

# (د) مصری جامع ازم رکی کمیٹی برائے افتاء کا فتولی

جامع ازسرکے علماری ایک کمیٹی مذکورہ بالا آبات واحادیث کی دوشنی بل فتوئی دیا تھا کہ ہوست میں ایک حرام سے -اس فتوئی کا ایک فقرہ یہ سے -

ئے تفییر معادف القرآن صافعے ج ۱۱ الغل ۲۷ کے اسلامی ریاست طبع ۱۹۸۵ صفح ۳ نیزص ۲۰ ۲۰ تا ۱۹۱۵ وُصدًا صوما فهم اصحاب دسول الدُّوجِيع آئمة السلفُّ لمُسِتشنوا من ذالكَ امراءٌ ولا نُوماً فهم جميعاً يستدلون بمِذا لحديث على حرمة لَو لِيَّ المراة العامد الكبرى -

«اس تعدیث کا دائن یفیع قوم این بی مفہوم صحابہ کرام اُ در تمام استمرسلف نے الباست دکر عورت مربراہ بہیں بن سکتی اکفوں نے اس حکم سے مذکسی عورت محم سنٹنی دکھا سے اور مذکسی قوم کو۔ بلکران سب نے تعدیث کو اس حکم کی دلیل قرارد باہے کو درت کو کسی حکومت کا سربراہ بنا ناحوام ہے ۔

### جامع ازمرك علماء كرام كافتوى

کویت کے بیفت روزہ ''المجنمی '' نے عورت کی قیاد ت دھکومت کے بارے میں علماء از حرکورت کے بارے میں علماء از حرکو ایک سوالنامر جیجا نھا۔ جس کے بواب میں اس فلدیم ترین علمی ادارے کے بھارمتناز علمار کرام نے فنوی دیا ہے کہ عورت کی قیادت وحکومت جائز نہیں ہے ان علمار کرام کے اسمار گرامی برمیں۔

(۱) پیروفیسر فواکٹر رؤٹ شلبی پرووائس جانسارجامعه از سرشریف (۲) پیروفیسر ڈواکٹر حسس شا ذی تپیر مین شخیقا بای طالع شانون جامعه از هرمتر لیف (م) پیروفیسر ڈواکٹر عبد المعطی بیو فی وائش پرنسبل اصول الدین کا لیج جامعہ ا زھر نئر لف۔

رىمى مېروفىيسىر *دولكر فنو*اد ، قالونى منير جامعداز سرشر بيب-

ان چاروں ماہرین شریعت نے قدران وسنت، اجماع است، سنت خلفا مے است منداری بنیں ہے بلکہ است میں مندوری بنیں ہے بلکہ است کی است کے میں است کے است کی است کے است کی فیادت و حکومت شرعا ترا کہ است اور عورت کی فیادت و حکومت شرعا ترا کہ

نہیں ہے کے

# (نر) سودى وكيم مفتى الم ين عبار مزين باز كافتوى

کویت کے معنت روزہ "المجتمع " کے بیش کردہ سوال کے بواب میں عالم اسلام کے متاز عالم دین اور سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعد زیزین ما د کھتے ہیں۔

تولیته المرگاخ واختیارها دلتریا سسته العامته دلمسامین لایجوز
وقد دل الکتاب والسنة واله جماع علی و الله عسه
«عورت کو محمران بنانا ورحکم ان کیلئے اس نتخب کرنا مسلمانوں کے بشیعائز
بنیں ہے اور اس فرآن کریم سنت رسول اور اجماع امت دلیل ہے ہو
اس فتوی کے بنوت میں شیخ موصوف نے قرآن کریم ، سنت رسول ، متلف مے
را شدین کی سنت ، اجماع امت اور عقلی دلائل کی تفصیل بیان کی ہے ۔ یہ وہی ولائل
بیں جن کی نفصیل میہرے اس منا ہے کے گذر شدہ صفحات بیں بیان کردی گئی ہے۔

اسلامی ممالک دسا میرس مرباه حکومت کیلئے مرد بونا لارمی ہے
ہامعداذہر کے قافان کے استناد جناب ڈاکٹر فنواد النادی نے مکھاہے - کہ
ود لور پین ممالک کے اکثر دسا تیریس تومرد اور عورت کو ہر تعاظ سے مساوی قراد دیا
گیاہے اور سربرا و حکومت یا سربراہ ریاست کے سے مرد ہونا ضروری قراد تیں دیا گیا

ا بفت روزه المجنع ۲۵راکتوبه۱۹۸۹ ک بخت روزه المجتمع ۸رنومبر ۱۹۸۸م میکن مسلمان ممالک میں سے عراق ، الجزائر، کو بیت اور اردن کے دسائیر میں واضح طور پر حکومت کی سرمراسی مرد کے مصفح عصوص قرار دی گئی ہے اور تیونس اور شام کے دمائیر کی دفعات کے سبباق دسباق سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے کہ حکم ان کے مطع مرد ہونا صرودی ہے۔

مصریے شامی دور میں ناف کرکردہ ۱۹۲۳ء رکے دستنور میں بھی واضح الفاظ میں لکھا ب کم شاہی بخت کا وارث مرد موگا-انفلاب کے بورمصرکے جمہوری دورمین نافذ کردہ ملا المارية كويستوراور ١٩٩٢ء كوستورس الرجيراس بارك ميس كوفي ونغه نہیں دکھی گئی بلکراسے مہم ہی دہنے ویا گیا ہے لیکن پول کہ ۹۵۹ دیے دستور کی دفعیًا اورکو کی ایم ۱۹۲۲ء کے دستنور کی دفتہ دیں وضاحت کے ساتھ کما گیاہے کہ ریاست کا دین اسلام ہوگا "اس سے معلوم ہونا سے کہ ملک کا نظام شریعت اسلام پر کے احول كى صدودك الدر الدر بنايا جالے كا تورستنوركى ان دفعات (١٩٥١ رك دستوركى دفعرم اور ۱۹۲۲ء کے دستور کی دفعرہ )سے تا بت ہونا سے کر مبردر برمراہی کے ملع مورت کی نامزدگی بااس مقصد کیلے اس انتخاب جائز نہیں ہے۔اس لا کہ الیسا كمنااس دين كم اصول ك خلاف بوكايشه دستوريس رياست كادين قرارديا كياس مصرے ۱> ۱۹ دکے وسنوریس مجی اگرید صریجی طور براس بارے بین کوئی دفعہ نہیں م کمی گئی میکن اس دستوری دفعہ ۱۱ میں کماگیاہے کہ مشر لیت کے احکام کونقصان بہنچائے بغیر مروا ورعورت کے حفوی مسادی ہوں گے 'ادر منز لیت توعورت کے حکم الی' كونا جائم قرارديتى سع تواس دفع كيارة سع بعي معلوم بروجانا سع كرم هركاد ستور عودت کی مرماسی کو جائر قرار نہیں دنیا " ڈاکٹر فوا دنے اپنی اس اٹینی ہجٹ کونٹم کرتے مبوئے فرمایا:

دط باکتان کے وتورکی روسے عورت کو وزیراطم مقرندی جامکا

عالم سلام کی شہور جامعہ از سرکے اس ماہر فانون کی درج بالا آئینی تعبیر سے
یہ بات معلوم ہوگئی کرکسی کے ستور میں جب سربراہ تکومت کے استحقاق کے لئے کسی
جنس کی تعریح نہ کی گئی ہو، بلکہ اسے مہم اور غیر واضح چیوڑ دیا گیا ہو۔ لیکن اس کستور
میں اسلام کو ریاست کا دین قرار دیا گیا ہو تو اس کے معنی ہی سیمے جائیں گے کہ اسی کو
حکم ان بنایا جائے گا جس کی اسلام اجا ذہ دینا ہو۔

وسننورى اس تجسرى روشى بس اب آيئے كراسلامى جهوديه پاكستان كى موضع

ك المجتمع شاره ١٥ رأكتوبر ١٩٨٨ رص١١

\*\*

سے متعلقہ دفعات کا جائزُہ لیا جائے۔ دفعہ ۱۹۲۹کے الفاظریہ ہں:۔

مسداینی صوابد ببرکے مطابی قومی اسمبلی کے ادکان میں سے ایک وزیرانم مقرد کرسے گا دہس کے قومی اسمبلی کے ادکان کی اکثریت کے ادکان کا اعتماد حاصل کرنے کا اس کی رائے میں زیادہ سے زیادہ امکان ہوئے

اس دفعریں اگرچ جنس کی کوئی تصربح نہیں کی گئی بلکراسے مہم اور غیرواضح چھوڑ دیاگیا سے سنبہ کہاگیا ہے کہ مُرد ارکان میں سے وزیراعظم مقرر کیا جائے گا اور مذیبہ کہاگیا سے کرخالون ادکان میں سے کسی کومفرد کرے گا۔ بیکن اسی دسنور کی دفعہ ۲ مس کہاگیا ہے۔ کہ ہ۔۔

و اسلام پاکستان کاملکنی مدمهب موگای

ا و روفعه ۲ دالف) بیل فسسراد داد مفا صدیکه اصول واحکام کو دست در کاستقل در محسب می نژمن صدقسرار دیا گیاا در اس فرار دادیس کها گیاست که

رجہوربت ، حربیت ، مساوات ، رواداری اورعدل عمرانی کے اصولوں کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی سے یو ، سے طور پر ملحول رکھا میا ہے گائے د ضمیمر آرفیکل ۲ (الف)

دفعه ۲ کا تفاصی به به کرمملکت کا نظام اسلام کے مطابق بنایا جائے گا اور دفعه ۲ العن میں نفریح به کو جورے العن میں نفریح به کو جورے العن میں نفریح به کو جورے طور پر ملح فظر کر ملح فظر کا ال دفعات کی روشنی میں ہم جب دفعہ (۲) کی تعبیر و تشریح کریں تو اہمام ختم موجاتا ہے اور یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ قومی اسمبلی کے مرد ادکان میں سے ایک وزیراعظم مقرر کیا جائے گا۔اس سے کہ اسلامی اصول محافظ کی روسے وزیراعظم بینے کی ابھیت میں مرد اور عورت دونوں مساوی نہیں میں، بلکر

اس منصب کے منے مُرد بہن شرعاً لازم ہے۔ بجب اسلام مملکت کا مذم ب ہے اولا مساوات کی اسلامی تشریح کا ملح خواد کھنا ہ زوری ہے تواس کے معضر ہم بی کودت کو دزیر اعظم مقر زئیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ وہ قومی اسمبلی کی دکن ہو۔ درم دفعہ ۲ اورد فحد ۲ اورد فحد ۲ اورد فحد ۲ اور دفعہ ۲ اور مجہور بیت ومساوات کی اصلامی تشریح کو کوری طرح ملح ظر نہیں دکھا جا سکے گا۔ اس سے کہ اسلام کے احکام می عودت کو سرم را ہ حکومت بنا نے کی اجازت نہیں دینے۔

دفند ۲ می روسه صدر اور دفعه ۱۹ (۳) کی روسه وزیراعظم این عمدول پرفائز بون سے سخ الیا این عمدول کا حلف اعظا کی روسه وزیراعظم این عمدول پرفائز بون سے سخ الیا این این این میں مذکر کا صدفه استعال بواسه وزارت عدل پارلیمانی امور کی جانب سے دستور کا بوارد و ترجم شائح مواسه اس میں صدر اور وزیر اعظم ددنوں کے لئے حلف کی عبارت یہ ہے۔

رویس صدق دل سے حلف اعلماً الموں کر میں مسلمان ہوں اوروحدت و قریر بر تا در مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ محتب المہیر منی قرآن پاک خاتم الکتب ہے، بنوتِ حفرت محسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبین من کے بعد کوئی بنی مہیں آسکتا - روز قیامت اور قسران پاک اور سنت کی مجلم قنفیات و تعلیات پر ایمان رکھتا موں " حیار سوم دف ما ہوں اور سان

اس صاف نا مع میں دوجگر مذکر کا لفط آیا ہے ‹‹ اکٹا آ ہوں › اور رکھ آجوں ہم اگر وستورسازوں کے ذہن میں یہ بات سرموتی کہ پاکستان کا صدد اور وزیراعظم دولوں مرد موں گے توصلف نامع میں مذکر اور مؤنث دولوں کے صبیعے مندرج موتے -اور اس طرح تکھا جا آ ، اسٹا آ ارائٹا تی '' رکھتا ارکھتی'' ۔ اگر انگریزی میں ایسالفطیہ

معى بيومذكراورمونث دولول كمسلط أثاب تواردويس و فواكفا أادردكات دولون کے مص منیں آیا۔ بنر بجب صدر اوروزیراعظم دولوں نے برسلف اٹھایا ہے كمرمين قرائن يأك ادرسنت كى جمامة تضيات د تعيمات برايمان دكهنا بول تواس ك معنى يى كروشخص قرآن ومنت كى تعلمات كى روسے مدر يا وزيراعظم بيندكا امِل مذہور وہ اگر صلف اٹھا تا ہے تو وہ صلف کے تقامضے کوعین صلف اٹھانے وقت مجى لبسس بشت دال رباس - اگر صلف المحاسف كم وقت اسعابني نا البيت كاعلم بنيس مفاتوجب بمى اسعاس كاعلم ماصل موجائ فواس كم ايمان كاتعا منايب كروه صدادت يا وزادت عظى كاعبده چهور دس-اسلام سي بوى كرعودت صدريا وزيراعظم نبيس بن سكني اوربيرقسسران وسنت كي تعيمات بيس شامل سعه اس مطيري عورت صدارت با وزارت عظمي كا درج بالا الغاظ مين حلف الحاتي سع توبير ايس معلف کی خلاف ورزی کر دہی ہے۔ یاد رہے کہ حکم ان کے لئے مرد ہونے کی مشرط كوفي اجتهادى اور اختلافي شرط بهرس بعد بلكرقسدان وسنت كي نفوص معتابت بے اور ال نفوص کی بنار پر امل سنت اور امل تشیح دولوں کا اجماع ہے کرعورت مكمان منيس بن سكنى - اس مط يريم فسران وسنت كي قطعي تعياس مين شامل س اوديرإسى كافطح يمنكم جصبحس يرايمان دكحنا اذدومته وسستودصدراود وذيراعظم کے گھے فتروں کی ہے۔

اس سیسے میں ایک اور آئین نکت بھی طاح ظریجے اور وہ بہسے کہ آئین کی دفعہ اللہ (۲) میں مدد مملکت کے سے بھرسلمان ہو ناصروں فراد دیا گیسے بیکن دفعہ اللہ اللہ (۲) میں مدد مملکت کے سے میرسلمان ہونے کی صراحت موجود نہیں ہے۔ مگر بعد ول سوم میں مدر اور وزیراعظم دولوں کے صلعت کی عبادت ہیں مسلمان ہونے کا اقراد شامل ہے اس الکہ کوئی یہ کھے کہ وزیراعظم کامسلمان ہونا مشرط منہوں ہے اس یسے وزیراعظم کے اس اللہ کوئی یہ کھے کہ وزیراعظم کامسلمان ہونا مشرط منہوں ہے اس یسے وزیراعظم کے

تغرب متعلق دفعه او بس به شرط موجود نہیں ہے۔ بلک ص ندکن اسمبلی ہونا اور اسمبلی کے اکثر ارکان کا معتمد ہونا مشرط ہے ۔ ارکان اسمبلی کی اکثریت اگرچہ سلمان ہو گئی اس سلے کہ پاکستان کے توام کی اکثریت مسلمان ہے اور غیرسلم اقلینتوں کیلئے الگ نشد یہ مخصوص ہیں۔ مگر امرکان تواس کا بھی ہے کہ کوئی پغرسلم دکن اسمبلی و زبراہ نظم کے عہدے کا امیدوار بن جلئے اور اسمبلی کے ارکان کی اکثریت مسلمان ہونے ہوئے ہی اس پر اپنے اعتماد کا اظہاد کر دے ۔ ظاہر ہے کہ اس اشکال کا ہی جواب دیا جائے گا کہ دفع اور میں اگرچہ سلمان ہونے کی شرط مذکور نہیں ہے لیکن دفعہ اور ما اسکے تحت کوئی شخص وزیر اعظم کا عہدہ سنجھال نہیں سکتا جب تک کہ وہ جدول سوم میں دی گئی عبارت میں صلف مذا ہے اور صلف کی عبارت میں مسلمان ہونے کی صراحت موجود ہے۔ لہذا دفعہ اور دن ایک کو دفعہ اور دن ایک میں تحت حدول سوم میں دی گئی عبارت میں میں وی آئی عبارت میں میں وی گئی عبارت میں وی گئی عبارت میں میں وی گئی عبارت میں میں وی آئی ہے کہ دو زیراع فلم کے لئے بھی صدری طرح مسلمان میں طرح سلمان میں طرح سلمان میں میں وی تابت ہوجاتا ہے کہ وزیراع فلم کے لئے بھی صدری طرح مسلمان میں وی تابت ہوجاتا ہے کہ وزیراع فلم کے لئے بھی صدری طرح مسلمان میں وی تابت ہوجاتا ہے کہ وزیراع فلم کے لئے بھی صدری طرح مسلمان میں وی تابت ہوجاتا ہے کہ وزیراع فلم کے لئے بھی صدری طرح مسلمان میں وی تاب میں وی تاب

اسی طرح وزیراعظم کے لیے سرد مونا اگرچہ دنو الی میں شرط قرار نہیں دیا گیا گر اسی دنعہ ۹۱ (۱۲) کے تحت جدول سوم میں دی گئی ملف نامے کی عبارت میں مذکر کا حین خ صراحةً مذکورہ سے نوجدول کی اس عبارت کے ساتھ ملاکر پر صف سے نابت ہوجا تاہے کہ وزیراعظم اور صدر دونوں کے سے از روئے آئین مُرد سونا صروری ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ اسلام میں کیا صدر اور وزیراعظم کا مرد مہونا شرط ہے یا مہیں تو پاکستان بلکہ عالم اسلام کے ماہرین شریعت کہتے ہیں کہ مرد مجز اشرط ہے اولہ پیدیئر پارٹی والے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت بھی صدریا وزیراعظم بن سکتی ہے تواس کا صل پر نہیں ہے کہ عوام سے پوچیس کہ تم اسے جائز سمجتے ہو یا نہیں؟ بلکہ اس تنا زھے کے حل کے بیخ قرآن وسنت کی طرف رہوع کرنا چا ہیئے۔ الٹر تعالی نے تو یہ فرمایل ہے

کہ دین کے کسی مسئلے کے بارسے بیں اگر تمہارسے درمیان ننازعہ پیدا ہو جائے آوتسرآن و سنت کی طرف رہوع کرو۔ یہ نہیں فرمایا کردینی مسئلے میں عوام کی عدالت بیں جاؤ۔ میں نے اپنے اس مقالے میں فرآن وسنست اور ماہرین فرآن وسنست کا فیصسر موالوں کے ساتھ نقل کردیا ہے کہ سربراہ حکومت کے سلے مرد ہونا ہونا لازمی مشرطہ ہے۔ اگر محترمہ بے نیلم فرآن وسنست کے فیصلے کے سامنے مرسیام خم کر اجاسی ہے تورع عہدہ چھوڑ دسے اور اپنی ہی یارٹی کے کسی مرد کو وزیراعظم مقرر کروا دسے ۔

#### ٣- شبها ت اوراً ن کا ذاله

تبست اندازمین نوگزشدن صفیات پر بیسسٹر مدلّل طود پرواضح مویچکا ہے -میکن پاکستان میں جب عورت کی سربراس کا برقت رونما موجکا سے لو کچے صحافیوں نے اخبادات ودسائل میں اس علمی اور دبنی مستنے کو بھی اپنی صحافت کے سلے شخت مشق بنالياب اوراينى عادت كمعطابق سطحقم كاستندلال كواخبارى اورصحافتى اعداز بين جهاينا شروع كرديا سے - بين ف اخبارات ورسائل بين اس موضوع برلجف معابين برصص میں اور لبعض کے بارے بیں سناہے - ان سب کا قدر مشترک کھے شہات ہیں بن كوانهون ف دانسند يا نادانسند طورير دلائل كانام دے ديا سے - برتيمان دالمل مغربي مبروريت ك وهجواتيم بس بوبهارك مملان معاشرك بس بيسل كفي بن اوران جمالتم نے کچے نوگوں کو دمہنی بیاری میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں کوشٹش کروں گا کراس توع كم مكنه شبهان كے جوابات دے ديے جائيں تاكه منالات بان بن كا دس ماف موصلتے ۔ان شبہان کے انرائے کے نے مضمون اوسیوں کے ناموں کا یاان کے مفالین مے توالوں کا ذکر صروری نہیں سمجھا گیا۔ بلکہ جن جن شبہان میں مبتلا مونے کا امکان ہے ان کا ذکر کر جائے گا اور بھر ان کے بوابات درج کے جائیں گے۔

### () مردا ورعورت کی مساوات کوسٹ پرحواز بنانا

(۱) آج کل سب سے بوانعرہ یہ نگاباجاد ہاہے کرفرآن کریم نے مردو زن کی ہر محاظہ سے اور سرمیلان میں مساوات اور برابری کا اصول پیش کیا ہے اور اس اصول کا نقاضا یہ سے کہ مردا ور عورت حکمرانی کرنے کے حق میں جبی مساوی مہوں اور عورت کو اس می سے محروم کرنا سی تلفی ہے اور ظلم ہے ۔

#### بحواب

مردا در عورت دولون الساني كرامت و شرافت بس برابرس و لَقَدْ كُرُمْنا أَبِي آدم ؛ در بے فک ہمنے کرامت اور شرافت دی سے ولاد آدم کو " اور ایمانی شرافت بس می دونول برابریس -اگرایمان ونقوی بس مردا وریورن دونول برابریس نودولول کا ا حيرا ورنفوي عبى النرك مال برايسيس - بلكه أكمركو في عوريت ابمان ا ودنفولي بين مروست آسكتے ہے تواس کا اجر اور سرننبر بھی ایمان و نقولی میں بیٹھے رہ جانے واسے مروسے بطامو گا۔ اسى طرح بنیادى اسانى حقوق بین جوالتراوررسول في منعین كي بين- ان بين مجى دولون برامميس ربكن فسسرآن وسنت سعير بنهب كهاكر صلاحيتون اور ذمهدار بول ببع مجى مردا ورعورت سرلحاط سے برابرس قدرآن وسنت میں تویہ آیا ہے کم عورت كى عفلی اور دسبی صلاحتیں مردوں سے بالعموم کم موتی میں۔ یہی دہے سے کر عورت کی گواہی مرد كى كواسى سے نفىف سے - نشرىع ت نے مردادر عورت كے فرائف بيں فرق اور تنخوع رکھاہے عورت کی دمدداری گھرکانظام جلاناہے اور مرد کی دمدداری معاش کے وسائل فراسم كرتاب -عورت برنوالتركاببت برا احسان به كراس برسسياست البيت ساتھ رہا ست المدن کی ذمدداری نہیں ٹھ الگٹی - بعنی گھرستیسا لینے اور بیجول کی برورش کی

ذمدداری کے ساتھ سربراہ مملکت، سربراہ حکومت، گورندا ور کمانڈر انجیف کی بھاری دروادی عورت پرنیس والی گئی ورمز دونوں کوایک ساتھ بنھانامشکل موجانا خاسرے کر اوچھ کم کرنا حق تلغى اوركم نزايح تبرسع مينا نهبس بسع بلكرايك إحمال سيع بيس كا شكرا واكرنا چاسية -اپسنة كمندحون برمز ببراد جديثه صانع كالمطالبه كرنا اوراكراس برمز ببرادجه سرؤالا جاست لواتجاج کمنا دانشمندی نونہیں سے بلکرد اِدانگی کی علامت سے رحاصل یہ سے کہ التُرتعا ہے نے انسانی کرامست ، ایمانی شرافت اور حقوق میں مُردوزن کی مساوات کی تعبیم دی ہے ۔ بیکن ذمددار إول اورفرائض يس يكسابيت بنيس ركمي بلك تنوع اورنقسيم كاركا اصول بيش كباسه تحوريت اودمردكے درميان عبادات ميں جي الترنعائي سف فرق دکھا ہسے - مردوں پر نمسانِہ جعدا ورنماز بناده اداكرنا قرض ب مين عوراؤل يريدفرائض عائد منبي ك مل مكتاباس کی وجرمورتوں کی گھریلو ذمر دارباں ہیں ۔ اسی طرح مورتوں پر نماز با جا عدت سے سے معجد میں آنا لازم نہیں سے اگر عورت کے ساتھ جانے والا محرم موجود نہویا اسے ساتھ نے بعانے کی استعطاعت مذہ و توعورت پر جج بھی فرض نہیں ہے ۔ اب اگرعورتیں احتجاج کرنا شروع كرديس كرسم برجعه معيدين اورجازے كى تمازيس كيوں فرص منيں كى كئيں اور یہ او جے سم سے کم کیول کیا گیا ہے۔ یہ تو ہماری حق تلفی ہے، ہم برظلم ہے اور ہماری ہے عزتی ہے تواس احتماج کا جواب یہ ہوگا کہ بہتم کانٹر کا احسان سے کراس نے دمردادلوں میں کمی کردی ہے بحقون تمہارے برابریں ۔ بیکن فراٹف مرد دل سے کم ہیں۔ آخر میتی تعنی كىسے سوگئى؟

مغرب نے ہم کو بہ نرالاسبن بھی پرا صابا ہے کہ مکومت کا منصب ایک می ہے میں معرب نے ہم کو بہ نرالاسبن بھی پرا صابا کہ بہتی ہے میں مردوزن دونوں برابر ہیں۔ حالال کر بہتی نہیں ہے بلکہ ایک فیلوئی ہے اور فرض ہے اور میں خور قول کی دجہ سے تور توں پر نہیں ڈالا گیا ۔ بورپ کے اسی خیر فطری نظام کی دیجہ سے ان کا گھر طیح اور خاندانی نظام کی دیجہ سے ان کا گھر طیح اور خاندانی نظام کی دیجہ سے ان کا کھر طیح اور خاندانی نظام کی دیجہ سے ان کا کھر طیح اور خاندانی تھے۔

كانمورز بنا بهواس - اللهم احفظنا منعا -

رب، خلافت والرسي متعلق اليص عام بون كوسندجواز بنانا

(۲) لعض صفرون تھاروں نے تکھا ہے کر قسد آن کریم میں خلافت وامارت بین عکمیت کے بارسے میں تو ایات آئی ہیں۔ ان میں مردا در تورت کے درمیان فرق نہیں کیا گیا بلکہ عام الفاظ میں اس کا ذکر سوا ہے۔ شلا

وعدالله الدين أمنو امنكم وعمال الصالحات ليستنعلفنهم في الادض كما استخلف الذين من قبلهم. الورده

« وعده کیاسے التّرف ان لوگوںسے ہواہمان لاسٹے ہیں اور نیک عمسل کٹے ہیں کہ وہ ان کوحکومت دے گا زمین پرجیسا کہ صکومت دی تھی ہس ف ان لوگوں کوہوان سے پہلے گردیجکے ہیں ؟

باليها الذين منوا اطيعواالله والميط الرسول وروبي الامونكم دالساوه

«اسے وہ لوگو ہوا بما لے الاسے ہوا طاعت کروالٹر کی اور اطاعت کرو

رسول کی ا ورحکمرالون کی ہوتم میں سعد مہوں کے

الذين ال مكتاهم في الدرض اقاموا الصلوة و اتفال يكولة واحروا بالمودف ونهواعن المنكوولله عانبة الدعود ( الج م)

سیده اوگ بیں کراگریم ان کوسکومت دے دیں زبین پر آوی نمازقام کمیں گے، زکوۃ دیں گے، نیکی کاسکم دیں گے اور برائی سے روکیں گھے اور النڈ کے یاس سے نیتجرسن کاموں کا "

 مرداور ورسد دونوں شامل میں -اس موجی خلافت سے تاب تا اس کے مرد بھی اس خلافت کے اس کا اس کا اس کا اہل ہے -اور مورت بھی اس کی اہل ہے - بیٹ مذکر کے آئے ہیں مگر قرآن کی اصطلاح یہ ہے کہ مذکر کے صیغوں کے عموم میں عورتیں بھی شامل موتی ہیں بہت اس استندلال کا خلاصہ ہولیعض صحافیوں نے ایٹ مضابین میں بیٹس کیا ہے -

#### جواب

ان آیات سے ہو بات نابت ہونی ہے وہ یہے کرمسلمانوں کی حکومت ان کی رائے مصب ی اوراس کی شکیل میں سب کی ماملے اور رضامندی شامل موگی - اس احساس مشركت مصة تمام مسلمان خواه مردمول باعورتين مهول اس حكومت كوابين حكومت ججيب كے كماس كے قيام ميں جى ان كى رائے اور پ ندشامل سوكى اوراس كى بركات سے بھى سب کے سب فائرہ انھائیں گئے - دراصل عمومی خلافت کے اس قرآئی تصورسے ملوکیت ادر مریت کی مورکائی گئی ہے۔ بادشامت اور آمریت باتو مبرات میں ملتی ہے باتلوار کے دريع حاصل كى جاتى ب يا يمرسازش ك دريع خصب كى جاتى سے -السى حكومت كافيام ين يون كرعام مسلما لذن كي رائع اور ان كي يسندشامل نبيس عوتى- اس سن يدايك خالوان یا ایک فرد کی حکومت مہوتی ہے ۔ عام مسلمان اسے اپنی حکومت نہیں سمجھتے ۔ ان آیا سے دہی معتی میں جو قرآن کریم کی دوسری آیت وامر صم شور کی بیننہم کے بیں - بعنی سلمالوں کی حکومت مشورے سے دمسلمانوں کی رائے سے بینے گی اور منحورے سے پہلے گی ساتے دسی کے حق میں مرد اور عورت دونوں برابر میں -اس مصلے کر فرآن وسنت بیں عور تول کو وامع دس كوت سے ستنی نبین كياگيا - باتى رسى مرروه حكومت كى شرا لط ابليت تو اللها ذكر إن أيات بيس نبيس موا-اس كمسلة ببس دوسري أيات اور احاديث كاطرف ربوع كرنا يدا كادوسرى آيات واحاديث ين سريراه حكومت كعلي عنروري قرار

ديا گيا ہے كروه مسلمان بو مردبو ، عالم دين بوء ، يرمير كار بو اور جيماني و ذمبي صلاح بنون ميں دوسروں برفونیت رکھتا مو گزیت ناصفحات میں ان صفات کے دلائل کی تفصیل میان سويكى سب - الكران آيات كے عام مونے سے برتابت مونا سے كر ورت بھى حكر ان بن مكى ب تو پھران سے یہ بھی نابت ہوتا سے کہ ان پڑھ، لاعلم شخص یا جہمانی طور پرمحدور شخص بھی حكمران بن سكناب اس من كراس عوم ميس توبه عي شامل ب - قرآن كي نفسير خود قراك خ کی دوسری آبات کی روشنی میں کی جانی چاہیئے یا احادیث بنویہ کی روشنی میں آبان کامفہوم متعین كرناچا بيئے - بين يج اور معقول طريقه سے - قرآن كوسچھنے كا جب و دسرى حكم النار نے تو دفر مادیا سے ک<sup>ور</sup> مروحکمران بیں عورتوں ہیں'' اورمرووں کوصواحتنوں اور ذمہ وار لیول یس عور آنون پر فوقنیت حاصل سے والر حال علیہ بن درجہ: ، اور عور آنوں کا وائرہ کا مگر آرار دا گیاہے ۔ وقت رن فی بیوتکن -اسی طرح رسول ائر سے بنادیا ہے کہ حکمرانی مردوں کی دمد داری سیم انوان آبات واحادیث کے جوتے مرٹے خلافت وامایت معمنعلی تهات محقوم سے كيسے بدنابت موسكتاسے كر دورت تھي حكمران بن سكتي سے منورا لي نطام اورجہوری سکومت پوری فوم کی حکومت کہانی سے -اس ملے کہ بہ پوری فوم کی راسٹے سے بنتی سے اور اوری قوم اس حکومت سے استفادہ کرتی سے سیکن عملاً حکومت کا نظم ونسن جلانے والاسراراہ یک بی مونا ورحکومت کی مثیدی کوچلا تے والا میں سرراہ موناسے - سرمعاشرے میں حکومت کے سربراہ کے سے اہلیت کا ایک معیار مونا سے-قوم اسمعيار برلورا الرين والصشخص كوابنا سربراه بناتى بصاور بجرايين المنتخلب كرده شخص كى حكومت كوا پنى حكومت سمجتنى اور اسلامى معاشرے ميں مربراه كى شرا تطرمیں اس کا مرد سویا بھی شامل ہے۔

# (٣) كمكملقيس كي حكومت كوسندرجوا زبنانا

بعض حضرات نے کہاہے کرقرآن کریم میں قوم سب باہر ایک خالون ملکہ بلقیس کی حکمرانی کا ذکر آبلہ ہے اور فرآن کریم نے اس کی حکومت پر نکیر نہیں کی، تویہ اس بات کا تبوت ہے کہ قرآن نے خاتون کی حکمرانی کو جائز قسرار دیا ہے۔

#### جواب

محترم بے نظر کے ان دکیوں کی خدمت میں میری درخوا مت بسے کراگریہ اپنے بیشہ وکالت کی مجبور اوں کی وجرسے اپنا ذہن نہیں بدل سکتے تو کم اذکم ، تنی مہر بانی کریں کو قرآن کے مفہ موم کو بدلنے کی کوششن مذکریں ۔ آخر پیشہ دکالت کے اور بھی تو گر آپ کو آتے ہیں انہیں استعمال کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیئے تھا کہ ابدیار سالقین یا ان کے ماننے والوں میں سے کسی مومن کا قول یاعمل جب قرآن و منت میں بغیر نکیر و تردید کے نقل ہوا ہو تو وہ قول وعمل ہمارے سے بھی سے کسی کا قول و مقول وعمل ہمارے سے بھی سے کسی کا قول و مقول و میوانز کی دلیل نہیں بن سکتا۔ جب نک کرقرآن و منت نے اس کی تاریخ دین کرو۔

سورہ نمل کی آبت ۲۳ میں ملکہ بلقیس کی حکومت کا ذکر بقیناً آیا ہے لیکن اسس کے بعد آبت ۲۲ میں اس کے مشرکہ مونے کا ذکر بھی تو آیا ہے۔ ارشادِ خداو ندی ہے وجد تھا و تومھا بسجدون للشمس

در مدمد سنے کہا۔ میں نے بایا اس عورت کو اور اس کی قوم کو کہ سجدہ کستے ۔ ' بین مورج کوے''

كياسورج كيهجاريون كاعمل نقل كرنا تشرعى دبيل بن سكتاسے - بلفيس مشرك قوم

کی سربراہ تھنی کے سے سمان فیم کی سربراہ منتقی۔اگرمشرکین کا طرزعمل حجنّت بن سکتا ہے تو پھر دورجانے کی صرورت کیا ہے ۔ یؤ د ہمارے زمانے میں بعض مشرک قوموں پھر عورتیں سکمران دہی ہیں۔

باتی دم آب بات کرایمان لانے کے بور بیمان نے بلقیس سے شادی کرلی تھی۔
ادر اسے اپنی سابقہ حکومت پر سحال کر دیا تھا تو اس سلسلے میں عرض پر سے کہ سورۃ
ممل کی آبت بمبر ہم میں بلقیس کے مسلمان ہوجانے کا ذکر تو آیا ہے لیکن سیامان کے ساتھ نکاح کر سے اور رما بغہ مکومت پر برقسوار دکھنے کا ذکر قرآن میں کسی جگہ بمبن آیا اور کسی جی الاسسنا دحدیث رسول میں بھی اس کا ذکر نہیں آیا - روح المحالی میں آیا ہور کسی سے سیامان نے نکاح کم میں آیا ہو جھا کہ کہا بلقیس سے سیامان نے نکاح کم میں آیا ہو جھا کہ کہا بلقیس سے سیامان نے نکاح کم میں آیا ہو تھا کہ کہا بلقیس سے سیامان نے نکاح کم میں آیا ہو تھا کہ کہا بلقیس سے سیامان نے نکاح کم میں اس سے ہوا ہ میں قراب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان لانے کے ذکر میراس کا فقد خم کر دیا ہے ۔ آگے کھے بھی نہیں فرمایا - اس سے ہوں بھی اس سے آگے کھے نہیں کہنا ہوا ہیں ا

مب قرآن وسنت نے اسلام لانے کے بعد بنتیس کی حکومت کا ذکر نہیں کیا صرف حالت کفریس حکومت کرنے کا ذکر کیا ہے تو آخر ایک فرحنی بات کو کیسے دلیل بنایا جا رہا ہے ، جب کہ قرآن وسنت سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ متر بیت محت مدیر میں عورت کوسر براہ بنایا جائز نہیں ہے۔ بالفرض اگر بنقیس نے ایمان لانے کے بعد بھی سیاحان کی ماتحتی میں صکومت کی ہو تو ہماری متر بعیت میں تو ممنوع ہے۔ تر لویت میما بنہ

بررسولِ مارسالت نتم کرد ۔ پورخین قران بکساقی ایھ مختابیہ سد

با فى رسع مورخين توان كے اقوال بجى مختلف بين .

امام قرطبی گنے ضعاک بن مزاحم کایہ قول بھی نقل کیا ہے کرسیاما آن نے بلقیسے نکاح کرنے کے بعد اسے اپنے شام میں رکھا نفالے امن الامٹر حزری متوفی سا 4 صنے لکھاہے :۔

ونکی اسلیمان و رحبها حبا شدید ا ورمه الی ملکها بالین وقبیل فرحها دا تبع علی الملک عه فرحها دا تبع علی الملک عه این وسلط (وجها دا تبع علی الملک عه سیمان نے بقیل سے نکاح کر ایا تھا وہ اس سے شدید مجبت کرت تھے اور اس نے اسے بمن کی مکومت پر نوا دیا تھا۔ لیکن بعض مؤرخین نے کہا ہے کرسیمائل نے اس کا نکاح ہمدان کے مکمان تبع سے کروا دیا تھا اور مکومت پر اس کے شوہر تبتع کو مقرد کردیا تھا "
این کیٹرٹے ابن الاثیر کا نفل کردہ پہلا تول تعلی سے نقل کیا ہے اور دوسرا قول مشہور امام محد مدبن اسحاق سے نقل کیا ہے سے امام قرطی شنے مذکورہ تا ایکی افوال نقل کرنے ہو بعد تکھا ہے کہ: ۔

امام قرطی شنے مذکورہ تا ایکی افوال نقل کرنے کے بعد تکھا ہے کہ: ۔

د قال فوم لم و برد فیر ہے مدبوص حبیح علی

دد ایک گروه کاکبناسے کراس بارسے بیس کوئی مجی صبحے خبر مو تو دنہیں ہے۔ امام ابن کثیر شف اپنی تفسیر بیس مکھاہے کہ بلقیس کے بارسے بیس قرآن کریم بیس بیان کروہ قصصے زائد ہوتاریخی روایات آئی ہیں وہ اسرائیلیات ہیں۔یعنی ہودلوں کی چیلائی ہوئی۔ روایات ہیں۔سلف صالحین میں سے جن بزرگوں نے یہ روایات

ا تفسیر المبی صر<del>اع</del> ج ۱۲

کے انکامل لابن الایشر مع<u>الا مسلاح اسے ابدای</u>ۃ والنہا ئیسہ اذا بن کیرم کے اسے کا میں اللے ج ۱۱

نقل کی ہیں۔ وہ صرف حکایت کے طور پرنقل کی ہیں۔ امر واقعہ کے طور پرنقل نہیں کیں۔ ظاہر سے کرامرائیلی دوایات کی بنیاد پر بیٹا بت نہیں کیا جاسکتا کہ بلقیس نے ایمان لانے کے بعد محدی میں مرحکم ان کی تھی۔

اگرایک مفروضے سکے طور پر یہ مان دیا جائے کراس نے مسلمان مونے سکے بعد يمن برحكومت كى تفى تؤسوال بسب كرجب بين كوسليمان في اپنى حكومت بين شامل كرديا تمالزكياس كع بعديهي يربلنيس باكسى اورشخف كى آزاد ادر خود مخارحكومت باقى رہ سکتی تھی ؟ ظاہرہے کرسیمان کا اصل مقصد صرف بلقیس کے شاہی شخت برقیف کرنا یااس سے شادی کرنا اونہیں تھاجس کے بے اس نے جنگ کا التی میٹم دیا تھا وراس کا تخت منگوایا تھا۔ بلکراصل مفصد أو اسلام كالفاذ تھاادر ابل بمن كواسلام كے دائيے میں لانا نھا نو کیا یہ ممکن سے کہ بلقیس کے اسلام لانے کے بعد بمن کوسبامائ نے اپنی حکم كى حدددست كال ديا تفا- ظاهرت كرايساكمنا دبك عيرمعفول بات سع وحكومت يمن مم بھی سیماتن کی تھی۔ اور شام وفلسطین بربھی اس کی تھی۔ بلغیس کواس کے ملک پر برقرار ركصف كيمعنى ببى موسكت بيس كراس كايرا بااعزاز سجال ركها تقيا اور ده جو كام كرتي عقى سیمان کی برایات کےمطابق کرنی تھی۔ اس کامنصب سرراہ حکومت یامرراہ ریا كابنين موسكة نضا اس مصيح كيسر مراسي توسيعان كي تفي يمن پرهي اورشام پرجهي- يه توجيمه تومی تصرف اس مغروضے کوسا منے رکھ کمہ کی سے کہ اسسالم لانے کے بعد بھی بلفنیسے نے مین رہمکومت کی تفی- وررز برحفیفت نہیں سے بلکر حفیقت نوصرف وہی سے جی كافكر قرآن كمريم ميں مواہد كراسلام لانے سے قبل بلقيس بمن كى مكر خيبى -

به مولانا الشرف على تهانوي كى ا مرادالفتا دى كوست بحراربنا نا

محضرت مولاناا شرف علی نفالوی معتونی ۷۲ س۱) هه نه سا ۱۱۱ هه بین عورت کی حكمراني كم بارسے بیں ایک سوال كا جواب دیا تھا جسے آج بے نظیر کے تشید ائی وسیع پیانے پر پیبلارسے ہیں۔ اور اس فتز ہے کو بنیا دیناکر مضمون نگار اپنی مضون نولیبی کا يورا زور دكارس من كيا اجهام ونا اكريمضمون نكار مولاما تفالؤي كي ببن ني زورميي عورتوں کے بارسے میں مکھی گئی شحریروں کو بھی اپنی مضمون نگاری کا موصنوع بنا نے مگر ان صحافیوں کوتومولانا تھانوی کی دہی تحریرلیسندہ گئی ہے ہو محرمہ بے نظر کی واہش كے مطابی ہے بہرحال دولاناسس فیما لیشقون مذاہب ۔ سب سے پہلےمولانا تھانوی مے ہواب کی ایک جامع تلخیص سینس کی جارہی ہے اور پھراس پر تبھرہ کیا جائے گا۔ مد جہوری حکومت بیں عورت حکمران بن سکتی ہے اس بیٹے کرجہور کے حكومت كى حقيقت مشور وسع اورعورت مشوره ويين كى إبل سع -بلقبس كى حكومت كاطرز عمل حبهورى تھا - بيول كەكسى دلىل سے ثابت سنس كە اسلام لانے کے لجد کیمان نے اس کی حکمرانی ختم کر دی تھی۔ اس مے نظام میں معلوم موتا ہے کہ اسس کی حکمرانی ایمان لانے کے بعد بھی برقسہ اد تقى اوراس كابقرار رسنا جمهوري صكومت بين عورت كى مكران كيواز کی دلیل سے سعدیث میں عورت کو گھر کی نگران (راعیہ) کما گیا سے یہ بھی ایک نوع کی حکومت ہی ہے۔ نیکن برکامل حکومت (ولایہ کامل) بنس ہے۔ ملکرایک قسم کی نگرانی ہے - نواس برحم پروری حکومت کو بھی فیاسس کیا جا مكتاب - اس من كريه مي ولايت د كامل و كامل حكومت) منين موتى بلكه محض مشورہ درنگرانی موتی ہے۔ فقہار جنے امامة الكبرى ليتي كامل

حکومت کے بھے تومر دمونا شرط قرار دیا ہے میکن نگرانی دنارت) اور شهادت کے بعے مرد مونا شرط فرار نہیں دبا- رسول النیم کا بدار شاد کم دد ده قوم مجهی کامیاب نهس موگی حسب نے عورت کو ابنا حکمران بنا دیا مون ولایت کاملہ بینی کامل حکورت کے بارے میں سے بوصرف مشورہ دنا اورنگرانی کرامینوسیونی بلکه کامل اور مکمل حکمرانی مونی سے جمہوری حکومت پیون کر محض مشوره اور نگرانی موتی ہے، کامل حکومت بہنیں موتی اس لھاس بربرحدیث منطبق نہیں موسکتی۔ ا برب صفرت تصافدي كى الم تحقيق كاخلاصه اورمفهوم جوا كفول في ابني وقات سے ۲۷ سال قبل ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمائی تھی۔ اب اس پر تبھیرہ ملاحظہ حفرت تعانوي كفتوى كاتجزيه اورأس برتبصره حصرت تعالى حى تحرير كاتجزيه كرنے سے تبل درج ذيل تكات سامنے آتے ہيں ـ ىجن كواغنون نے اپنے برانے نتوے كى بنيا د قسب رار ديا ہے۔ (الف) رسول الأركى حديث كامل حكومت (ولايت عامر كامل كے بارے بيں آ ئیسے اورفقہا رکرام ٹنے بھی امامہ کبری (کامل حکومت) کے کشے مردیونے كى شرط نكائ بيد نگرانى ، وصيت اور شهادت كے سط يرشرط نبيل كائى-

سك الدالفتادي ج هص اقاسوونتمشانيد ٢٢ربيع الاقل ٠ ساسا هد

رب، جہوری حکومت گھرکی نگرانی اور شوہر کے مال واولاد کی نگرداشت کی طرح

محص متنورہ دینا اور نگرنی کرنا ہے ۔ کا مل حکومت بنیں سے سیونکرورت

مشوره دینے اور نگرانی کی ایل سے -اس سطے دہ جہوری حکومت کی بھی

امل ہے۔

(ج) بلغیس کی حکومت جمہوری طرز کی تھی- ایمان لانے کے بعدا سے معزول کرناکسی دبیل سے تابت نہیں ہے - اسس سے بطا ہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حکمرانی برفراد تھی- ور اس کا ایمان لائے کے بعدا پنی جمہوری حکومت کا سربراہ بننا پر برفراد رم نا اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ جمہوری حکومت کا سربراہ بننا عورت کے بینے جائم ہے ۔

تحضرت تفالوي من يرلز تسبيم كاس كرمديث رسول اورفقها رك قول سية ثابت موتا سے کہ امامت کبری بعنی کامل حکومت کی سرمواسی کے نئے مرد ہونا مشرط سے لیکن ان کو غلطفهى الداست تباه يدبيش آلياس كرجهورى حكومت ابك كال حكومت اور امامت كبرى مبيس موتى بلكرمخض مشوره اورنگرانى مونىسے مالان كرا ح كل كى جمبورى ادرباليانى طرزكى حكومتول يبس وزيراعنم ولايب كامله اود ولاية عامد دعصف والاكامل اودمكل حكمران موتا سبع -صرف مشوره دبينه والااورنگراني كرينه والانهيس مؤتا- وزيراعظم اينجي صوابدید برکابین کے در را معقر رکز ناسے ا درجب چا مناسے البیں برخاست کرکے سنع وزرا رمقرد کرانیا سے - داخله امور اورخا رجد امور کی جو پالیسی وه بنایا سع حکومت کی پوری مشیسری اور کا بینداسی کی یا بند مونی سے -اسمبلی میں وزیر اعظم کی منظوری کے بغیرمهٔ کوئی بچنٹ میشنس موسکنا سے اور مہ کوئی سرکاری بل پیشس میوسکتا ہے۔ملک کی فوج اور پوئیس اور دو مرسے تمام ریاستی دسائل دزیراعظم کے اختیار میں ہوتے ہیں قومی اوربین الا قوامی کانفرنسول میں شرکت کرنا، ملکی اور عبر ملکی دورے کرنا، مین الاقوامی معامدے کرنا اور مبنگ وصلح کے فیصلے کرنا ،یہ سب دزیراعظ کے فرالف میں شامل موست میں جمہوری حکومتیں ایک قسم کی کلیٹ بیسندا در میر گیر حکومتیں موتی ہیں۔ مرف مسوره اورنگرانی کرنے والی نہیں بھونیں - حضرت تھالوی من بہ سمجے لیا ہوگا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرعورت متورہ اور نگرانی گریس بیٹے ہوئے بھی کرسکتی ہے اس سے اس ، قسرار فی البیت، اورددسرے احکام کی خلاف ورزی کی صرورت بیٹ سنہیں آٹے گی حالا ککر صورت حال ایسی نہیں ہے بھرقابل خوربات برجی سے کہ ،۔

گھری گلانی دفارت اور صفائن عورت کے لئے جائز ہی بنیوے ہے بلکہ یہ اس کی اصل ذمرداری اور ہی گھراس کا اصل دائرہ کا رہے۔ بیکن پورے ملک پرحکومت کرنا اگر چرجم بوری طریقے کے مطابق ہو نگرانی بہیں ہے جا بلکر کامل اور ہم گر کومت ہے اس سفے سیاست المیدن بعنی اس سفے سیاست المیدن بعنی گھر بلوامور کی نگرانی کرنے پر قیاس می الفارق ہے۔ ولایت عامر اور ولایت عامر اور ولایت عامر اور ولایت خاصہ کے درمیان فرق کو مصفرت متعالی بھی ہے گئے ہیں۔ بس بی فرق ہے میاست مقالی میں المیدن اور سیاست کے درمیان۔

المیدن اور سیاست المیدن کے درمیان۔

باقی دیا بلفیس کی حکومت کو سند ہواز بنانا، نواس سلسلے میں خورطلب بات ہے، باقی دیا بلفیس کی حکومت کو سند ہواز بنانا، نواس سلسلے میں خورطلب بات ہے،

٥

کداس کی حکومت صرف منوره دین اور نگرانی کرنے کی حد تک محدود بنیں تھی بلکوت م امور میں فیصلے کا اختیار اس کے ماض میں نفار ارشاد خداوندی سے۔

رو ملکرتے کہا۔ اے سرواران قوم! مجھے متورہ دو میرے اس معلمے میں میں کہ میں اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔

آپ خود کور کربس کہ آپ کیا حکم دینا جا ہتی ہیں ہے۔ "دانغل ۲۳ ساس)

قر سرآن کریم کی ان آبتول میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ بلفیس متنورہ دینے والی اور نگرانی کہ بے والی ملکم مہرے تھے۔ بلکہ حتی فیصلہ اس کے اختیار میں تھا۔ وہ حکم دیتی تھی اور نگرانی کہ میں کہ میں کہ البتراس میں مشرکہ ہونے اور مورو تی ملکم می و تے کے اور جود یہ فول موجود سے فول میں کوجود یہ فول موجود تھی کہ میں کی اور حکم صادر کرنے سے قبل اپنی قام کی المئر کہ دولے اور مورو تی ملکم میں مشرکہ موسے قبل اپنی قام کی المئر کہ دولے سے مشورہ طلب کر لیتی تھی۔

سیمان مین میروارد و سے متورہ طلب کیا تو ایم کے سردارد و سے متورہ طلب کیا تو ان میں میروارد و سے متورہ طلب کیا تو ان موں نے صرف اپنی بہادری اور جو انمردی کے ہو ہرد کھانے اور حکم کی تعبیل کے عزم کا اظہار تو کیا تھا مگر کوئی تدریر منہیں بنائی تھی۔ بلفیس نے از خود حتی فیصل بیسنایا کہ میں ان کی طرف تحف دے کر فاصد تھیجتی ہوں۔ بھرد بھوں گی کہ فاصد کیا ہوا ہے۔ کے کہ لوشتہ ہیں کے دانعل ہس

صرف مشوره دینے والی اور نگرانی کرنے والی ملک الیبی بہبر ہوتی یہی طرح کی ملکہ کا ذکر ان آیات میں مواہد محقیقت برسے کراس کی حکومت و والیت کا مراہی تفی تواگر اس کی اس کا مل حکومت کو دلیل بنایا جاسکتا ہے قو بھر کا مل حکومت کی مراہی تھی توریت کا ان کے قائل نہیں ہیں۔ تھی توریت کے لئے جائز مونی چا میٹے حالا کو حضرت تفالذی اس کے قائل نہیں ہیں۔

# حضرت تعانوگ نے اپنی سالقدائے سے رحوع کرایا تھا۔

سیم الامت صفرت مولاناا شرف علی تھا لوی علمار رہا نیبیں میں سے تھا وار اخلاص و للہین کے بلند مقام پر فائد تھے - خدا پرست ا ور بی پرست علماء کی نشا نیول میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی اپنے رائے کی کمزوری محسوس کرتے ہیں فورا اس سے رہوع کر بھتے ہیں ۔ محض تھا لؤی کی ا مزاد الفتا وئی میں وی گئی رائے کی میں کمروریوں کا ذکر میں نے اپنے ورج بالا تبھرے میں کیا ہے ۔ معلوم مہوا ہے کہ انہیں ان کا معرب میں احساس موگیا تھا اور اکھوں نے اس رائے سے رہوع فرما کر مہرقسم کی حکومت میں عورت کی فسر ما مزوائی کو ناجائز قرار دے دیا تھا ۔ اس کی وفیل سے سے کری۔

المراد الفتادي كى درج بالاتحقيق ١٣١١ه كى بهاور ١٣٩٢ه هي آپ كارتقال بواب عرك اخرى سال مين حفرت تعانوى كى براه راست كرانى مين مغتى محسد شفيح معنى العران كا ده حصد لكما تقافو حفرت خان كا ده حصد لكما تقافو حفرت خان كارك مين محسبردكيا تقاد زير كبت مسئل پر احكام القرآن كا توالم بها حد ان كرسيردكيا تقاد زير كبت مسئل پر احكام القرآن كا توالم بها در يحق بين ليكن اصل عبارت بهى الاحظم كيئ و عان ان المرابة لا تصلح ان تكون صلكة فى شويدة محملاً و عان واقعة بلقيد من على الكون على قالله الأ دوس معه واقد و قعة بلقيد من على الكون قلاي تقدم بله على ما قاله الأ دوس معه اور معمول بلغيس كا دا قعد كفار كا تحل الله المعالمة الله يقتر بين بن سكتا بهيا كم بلغيس كا دا قعد كفار كا تحل كان اس كله بهجت بين بن سكتا بهيا كم

ے۔ ایکام الفرآن الدمفتی محسد شفیع رہ طبع کراچی ۱۹۸۸ اص ۲۹ ج ۲

علامه آلوسی نے کہا ہے (روح المعانی میں) اس جگرچپوری ا ورغیرحبوری کا کوئی فرق نہیں کیا گیا بلکرملیق الفاظ میں کہاہے كەعورىن چكمرانى كى اېلىت نہيں ركھتى -امدادالفتادى بيں بلقيس كى حكومت كوچېپورى سلطنت میں عورت کی حکمرانی کے جائز مونے کی دبیل فرار دیاگیا نیکن احکام القرآن کی درج الاعبادت بس اس دميل كديه كهركرنو دسى ردكم دياست كدير كفاركاعل تصابوجيت بہیں ہے۔اس سے صاف طود پرمعلوم ہوتا ہے کرحضرت تفالذی نے اپنی و فائٹ سے ٢٢ سال بيط مكى لتى تحرير سع رجوع كربياتها - وَالتَّداعلم - إس ك علاو مولاناتها فوي كى تفسير بيان الفنديّ أن كا فنباس بيط نقل مرديكا ہے ۔ جس ميں عدم حواله كى دہي دليل دى گئى سے جواسكام الفران كى درج بالاعبارت بيں دى گئى سے ادر دوسرى دليل يه دى گنی ہے کہ اگر منتر بعت سیمانیہ نے اس کی تقربر یمی کی بو تونٹرنگا محمّدی اس کے خلا ن مهمت ہدئے جحت ہنیں ہے۔ نیز احمام القرآن کے مرتب عفرت مفتی محمیثینع رشنے ا پنی تفسیرمعادف الفسران میں اجاع نقل کیا ہے کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی ہمام القرَّان مِيان القب رَّان اورمعارف القب رَّان تينول بين جمهوري اورشخفي يا كامل ا ورناقع كى كوئى تفعيل نهيس دى گنى، بلۇمىللغا كەلگياسى كەيورىت حكىران بېنى بن مكتى اوربلقیس کے داقعے سے بی استدلال امداد الفیّادٰی میں کیاگیا تھا ۔ اسے سورسی رد كمدديا بسع-بداس بات كالحلا قرمينه سع كرمضرت تفا لؤيُّ ني ابني سالغة تحقيق معداوع كمدليا تصاا در اپنے سالفہ استندلال اور نوجہہ كى كمزورى ان پرواضح ہوگئى تقى۔ بيكن افسوسس بع كرعورت كى حكمراني كالجواز وصو فريصة والمصمعون نگار المراد الفتاديك کی عبارت کا مواله نو د بیته میں میکن صفرت تھا اؤی کی آخری عمر میں قائم کی گئی اس دائے كا حوالر منيس ديسة ميس كاذكر احكام الفرآن وربيان الف رآن بيس مواسع -

# ره) غيرسلم حواتين كي عكم افي كوسسند حواز بنانا

پنجاب یو نیورس کے شعبہ تاریخ کے ایک پروفیسرصا سوب نے پاکستان کے علمار پرطعن درتشینع کے تیر برساتے ہوتے مکھا ہے کہ اس حدیث دلن یفلع قوم الم المحا المرزہ یہنے سے مترشح ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق صرف ابران کی ملکہ لودان دخت پر ہموتا ہے کہ اس کا اطلاق صرف ابران کی ملکہ لودان دخت پر ہموتا ہے اور اسے یوجوہ فاعدہ کلیر نہیں بنا یا جاسکتا - کیوں کہ درایت مفتبوں کے فتویٰ کی تائید اور تصویب نہیں کہ آئی ویل کے طور پرملکہ کینظرائن ، ملکہ وکٹوریئ ملکہ ایل ہر ہمتہ ملکہ این اور اس طرح کی اور متعدد غیرسے خوائین کی حکم الن کی تاریخی مثالیں دی بیں بہت سی فتو جات ہوئی تھیں اور معاشی طور پر ترقی ہوئی تھی ۔ اگر حصنور اللہ خور میں بہت سی فتو جات ہوئی تھیں اور معاشی طور پر ترقی ہوئی تھی ۔ اگر حصنور اللہ خور مان عام مہوتا توریہ خوائین کا میاب نہ ہموتیں ۔

#### جواب

(1) جى درايت كا توالداس تاريخ دان نے دياہے - اسے اگر باكسنانی مفتی نہیں سمجھ سكے تو كياس كو ابوسيان خطابی ، ابن جوعسقل فى اور بدرالدین عین مجمی نہیں سمجھ سكے حبنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث پروصنے اور پروصانے میں گرا اری تھیں ال شارحین حدیث نے تو اسی حدیث كا توالہ دے كر تكھا ہے ، قال الحفا بی چہ تی الحدیث ال المدائج لا تلی الاحاد تی ہے مام خطابی نے كہا ہے كہ اس حدیث سے یہ بات تابت ہوتی ہے كہ عورت حكم ال نہیں بن سكتی ہے ،

صد فنع البارى إذا بن جرص الله وعمدة الفارى از برر الدين عيني ص ٥٩ كتاب المغازى

ال محدثين كومجي اس حدبث كاشان ورودمعلوم تقاليكن الخول في استعابك عام کلید سمچه کرحبنس عورت کی حکمرانی کوممنوع کہا ہے۔اس کے علادہ میرہے اس متعلے میں ابن حزم ، ابن عربی ، ابن کنیر ، فرطبی ، ابن الہمام ، قاهنی شار الٹار با نی بتی رشاہ والملمّر قاصی شوکائی اورمولانا عبدالرجان مبارک پوری کے جوافوال نفل کئے سکتے میں ان سب میں عورت کی حکمرانی کے عدم جوازیر اوردلائل کے علادہ اس حدیث کو تھی عام سمجه کردبیل قراد دیاگیا ہے ۔ کبایہ سب اس دوایت کونہیں سمجہ سکے تھے بس کو بھالیے يه يروفليس سمجد لييط مين - به نام نومين ف بطور تنويز لكه مين وريزاس حديث كو نو سر دورمیں فقها اور حی ثبن نے عورت کی حکمرانی کے جائز سر مو نے کی دلمیل کے طور پر مپیشس کیاسے ۔اگرآج سپرم کورٹ کے چیسات جج آ مین کی کسی دفعر کی تعبیر کافیعلم سناتے میں تو اسے حتی فیصل سمجھ کر سب اوگ تسیلم کرتے میں اور کوئی تاریخ دال اگراس تعبیر کوغلط کہہ دے لوگ اس کا مذاق اڑا یس سگے - جج فرشتہ تو مہیں موتا ما ہر قالون ہی تو ہونا ہے سے بیکروں ما ہرین حدیث اس حدیث کی تعبیر یہ کرستے میں کہ اس کا حکم عام ہے مگر ہندر ہویں صدی کا یہ پر دفیسر فرما تا ہے کہ بہیں یہ حکم تو بوران دُون کے ساتھ محصوص سے عام کلید ہندے سے ۔ آخر ر کوئی تناہے کہ ہم بنایس کیا۔

(۱) تاعدہ برسے کرقسرآن وحدیث کی تفوص میں الفاظ کے عوم کا اعتسبالم موثا ہے - شان نزول اور شان ورود کے خصوص کا کحاظ مہیں ہے ہوئا۔ قسرآن کریم کی کئی آیات بہود، تفادی مشرکین میں اور منافقین مدمینہ کے بارسے میں تا زل موثی میں - دیکن ان آیات کا حکم عام ہے - بوجی ان آیات کا معداق بن سکتا ہو ان بریہ آیات منطبق ہوں گی-

رس ہے ۔ رسا ہے الکررسول النار کی برسیت بین گوئی ایرا بنوں کے ساتھ مخصوص ہوتی نو الفاظ

يول مونے كه نن يفلحو إِذْ وَ تُو ااَمَر هم امراء ة ° بيه إبرا بي مرگرز كامياب مذ موں گے جبب كرانهون ايك ورن كوسراره بنادياس - بيكن الفاظر بنيس مين - بلكران مين كم ىن لىلىم قدم دُلوا مُرصم امرارة مر بركز كامياب بنين بوكى مرده قوم جس نے كسى مجى عورت كواناتكم إن بناديا بهو عربى زبان كا فاعده ب كرنكره يرجب مرف نفي داخل بهونا ہے تواس سے عموم مراد مہونا ہے ۔ اس جگر اد قوم " کا لفظ نکرہ سے بھی مریون نفى" أن " داخل سواس النص مراد صرف ايراني قوم ياكوني دوسرى محقموص ومنين سوسكتى بلكددنياكى سرقوم مرادس - اسى طرح" إمرارة" كالفطريسي تكرهس بيعموم کے لئے آیاہے نواس سے بھی کوئی معہود ومحصوص عورت مراد بہیں سے بلکردنیا کی برعورت مرادي - حديث ك الفاظ الريد اخبارك بن انشاك بنيس بعن العناط ببخردی سے اورپیشینگوئ کی ہے کو عورت کو سربراہ بنانے والی فوم کامیاب مہیں ہو گی ۔ بیرہنیں فرمایا کی عورت کو حکمران ماباڈ ۔ مگر فاعدہ بیرسے کر شارع کی خبراس کے حکم کے متزاد ف ہونی ہے - رسول الرئرجب کسی فلنے کی خر دیتے ہیں تواس کے معنے ا يرموت مين كراس فت سه است آب كوسجاد - اس فاعد كردس حديث كامفهوم یہ سے کر عورت کو حکمران نہ ناؤ کیو کرعورت کو حکمران بنانے والی قوم فلاح بہیں یائے گی۔

(م) باقی دمی یہ بات کہ کین خوائن اور ملکہ دکم ٹور بہ جیسی کئی نوانین نے حکومتیں کی ہیں۔
اور کامیاب دہی ہیں۔ تواگر فلاح کے ہی معنیٰ ہیں کہ فتوحات حاصل کرکے فرا آبادیاں بنا
دی جائیں اور معاشی مبدان ہیں خوش حالی و ترقی آجائے تو چھر یہ بات بھی کہی جا سکتی
ہے کہ اسلام میں غیرسلم کی حکومت بھی جائیہ ہے۔ حالانکریہ تو الفاقی مسئوہ کے کا فر
کی حکومت جائم نہیں ہے اور ظالم لوگ حکم الیٰ کے مستحق ہمیں۔ حقیقت میں
کی حکومت جائم نہیں ہے اور ظالم لوگ حکم الیٰ کے مستحق ہمیں۔ حقیقت میں
کامیابی اور فلاح یہ ہے کہ ایسایا کیزہ معاشرہ قائم کیاجائے جس میں عدل والعاف کی

حکومت ہو۔ بین غیرسلم ملکا دُن اورخا لون حکمرانوں کی کامیا ہوں کا توالہ دیا جا رہاہے
ان کے دور میں انسانی انسانی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ بلاصرف مادی وسائل میں ترقی ہوئی
میں اور اسی انسانی افدارسے عاری مادی ترقی کی دجرسے دیانے دو عالم گرجگیں بھی
دیکھی ہیں۔ بین میں لاکھوں نہیں بلکر کروٹروں انسان تباہ مہوٹے تھے اور آج بھی اسی خلا
ناست خاس ترقی نے دیا کی تیاہی وہربادی کاسامان ایٹم بم کی شکل میں تیار کر رکھا ہے۔
اس کے علادہ چھینی فال ج کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ست تعبل روشن اور خوست مال اس موری ہو اس کے علادہ تھین فال ج کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ست تعبل روشن اور خوست مالی تو بہ بھر جاتے تو یہ بھر جاتے ہو یہ بادر ہے کہ اصل مستقبل موت کے بھی دروع ہون ہوں۔
ناکا می ونامرادی ہے کامیا بی منہوں ہے۔ یا در ہے کہ اصل مستقبل موت کے بھی دروع ہون ہوں۔

### الائمة من قرنشيس كامعهوم

ہمارے اس تاریخ دان نے یہ بھی کہاہے کردسول الٹرنے فرمایا ہے کہ و حکم الن قرانیا ہے کہ و حکم الن قرانی ہیں سے ہوں گئے اس جہ اس جراور بیشین گوئی کے باوجود نزکوں کی خلافت قائم مہم مہوتی تھے جوز نئیں ہیں ایک بغروی میں جوتی تھے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں ایک بغروی گئی ہے کوئی عام کلیئر بیان نہیں ہوا کہ بھیشہ کے لئے خلافت قرائی ہی کا بخ ہے اس طرح کئ لغ لغے قوم وُلّا امر سم امراء ہی کوئی کلی حکم منہیں ہے ۔ بلکہ ایک جرسے جوایران کی ملکہ لوران وخت کے سائے مخصوص ہے ۔

صدیت کاصیح مفہوم متعین کرنے کے لئے موضوع سے متعلق دوسری احادیث کو ملحفظ رکھنا صروری ہوتا ہے اور برکام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو احادیث و روایا کے دوسرے فُرِثِ پروسیع عبور حاصل ہو - صرف تاریخ دائی سے یہ کام انجام ہنیں دیا جاسکتا - قرنش کی حکومت کے بارے ہیں یہ پہشین گوئی مشروط ہے - غیرشر وطاور مطلق نہیں ہے میسیح مسلم میں ارشادِ رسول نقل ہوا ہے کہ 'ما أفَامُوالدِّینَ اور مَا نُسُکِمُوا فَحُدِلُوا -

لین "فرائش اسی وقت حکمران رہیں گے جب نک کروہ دین کو قائم رکھیں گے اور عدل والفاف کے ساتھ فیصلے کریں گے "

اس کامفہوم یہ ہے کہ قریش جب اقامت دین اور حکم بالعدل کا فریفنہ اوا کرنا فرک کردیں گے توجیر حکومت ان کے با تھ سے چل جائے گی - جب تو د حدیث میں تقییت وتحدید کردی گئی ہے توقر کیٹس کی حکومت کو کلیم اور ابری حکم کیسے بنایا جاسک ہے۔ لیکن عورت کی حکم ان سے متعلق حدیث میں مذتو کوئی مترط لگائی گئی ہے اور مذکوئی تحدید و توقیت ذکر میون ہے - اس لئے یہ مشریعت کا ابری حکم ہے -

### رد، مسلان تنزاد دول کی حکم انی کوسند جواز بنا نا

عورت کی حکم ای کے بواز اور صدیت رسول کے ابرائی ملکر کے ساتھ مختص موسنے بر رضیہ سلطان ، چاند بی بی اور بھو پال کی شہراد یوں کی حکومنوں کو بھی بطور دلیل پیش کیا جار ہا ہے۔ میکن سوال برہے کر ایک اصولی اور دبینی مسئلے بیں بادشا ہوں اور شہرا دیوں کا طرز عمل دلیل کی کون سی قسم ہے ؟ ظاہر ہے کہ یہ سرے سے دلیل ہی نہیں ہے ۔ اگر بادشا ہوں اور شہرا دیوں کا طرز عمل دلیل ہے کہ موروثی بادشا ہمت بھی اسلام بیں جائز ہے ۔ کیوں کر سلمان بادشا ستوں کے طرز عمل میں تو یہ بھی شامل ہے ۔ بلکر یہ بھی کہنا پر مے گاکہ حکومت نلوال کے زور پر حاصل کرنا اور شاہی امرام کی ساز سنوں سے حاصل کرنا بھی اسلام میں جائز ہے ۔ مسلمان بادشا سنوں میں تو یہ دواج بھی رہا ہے بادشا ہمت اور ملوکیت کا نظام کسی شریعت اور قاعدے قانون کا پائیر نہیں ہوتا ، بلکر بادشاہ سلامت کی خواہش میں میں بی سب کے دم وقام ہے ۔ اگر چو بعق مسلمان بادشاہ اور بعق شہر اوریاں

الغرادى طور براچھے كرداركى صامل بھى ملتى بيں ليكن ان كانطام سكومت ىترعى اصول كا يابند تبيب بوتا تقا- بيرين سے كرسلطان تمس الدين النمش كے عمل كونو دليل بنايا جاريا سے كراس ف اينى بيني رضبيه سلطا منه كوجانتين مفرركيا تفا اوران درباري امراً ورفوجي ونسرول كيعمل كوهي سند بواز بنا باجار بإس جنهول تريف بيسلطاند ، بياند بي بي اور معویال کی شهزاد بوں کو حکومت کے ننخت پر مجھایا تھا۔ بیکن رسول اللّٰہ عناف نے واشرين، مغوامية اور منوعباسب كي حكم الذل كي طرز عمل كو ملحة ظ منهي ركها جانا جهزل ف صحابیات اور شهراد اول کو مد جانت بین مفرر کیاتها اور مد حکمرانی کے تخت پر بیٹایا تما رسول النُدكا حكم نويه س كرميري ا درميرے صحابركي سنت برزفائم رسو ليكن اچ م مجھ لوگ بے نظیرصاحبہ کے اتنے زبادہ دلدادہ ہوگئے ہی کہ بادشا ہوں اور قیھر وکسری کی سنت پرچلے اور حیلانے کی کوئٹش کررہے ہیں۔ اس کے علاوہ بربات بھی قابل عزرہے کہ اگرسلمان کے طرز عمل می کودبیل بناناہے توان چندخوانین کوبین کی تعداد تاریخ اسلام کے یورسے بودہ صرسالہ دور میں ۱ کک بنیں بہنچا رہ ما سکتی بطور نمومز بیش کیاجهٔ تاسع توسلانول کی ان بیوده صدیوں کی سبسنگرول بلکه صسارارول حکومتوں کو کیول دہیل نہیں بنا یا جانا جن کے سربراہ سرد نصے اعورتیں بنیں تقیس مسلما اول كى غالب نزين اكثريت كے تعامل كوچيور كريند كئى جى خواتين كو دييل بنانا تحقيق بنيد سے بلکم محص ایک سبب نروری ہے۔

نعنبیسلطان کو بغاوت پرقالوپانے کے لئے فوج کے افسروں اورچندوربادی الرآ نے ۲۳۲ کھیں ننخت پر بیٹایا تھا - لیکن علما اور بہت سے امرار نے اسس کی شدید مخالفت کی تھی - صرف تین سال چھ دن حکومت کرنے کے بعد ۲۵ بربیخ لاسلاسی کو قبل کردی گئی ہے

سسه تادیخ فرسنسنذ می ۲۹۲ ج ا

چاند بی بی این شوسرعلی عادل شاہ کے نتل کے بعد اس کے نوسالہ بھتیعے کی نگراف بنا گا گئی اور بعد میں ہے جاپور اور احمد نگر کی مشمنز کر حکمران بنا دی گئی - مگر بالآ خرابیت ہی سیا میوں کے ماعقوں قتل ہوگئی ۔

عبوپال کی بیگان کی حکومتوں کا بسس منظریہ سے کہ ندر مجد خال نے ساالالم بیں انگریزوں سے ابک معاہدہ کیا خاص کی دوسے انگریزوں نے ذمہ باتھا کہ بجو پال کی دیا تھا اس کے لئے اور اس کی صلے بیس ریا ست کی فوج انگریزوں کی مدد کرے گی- اس معاہدے کی دوسے ریاست کی حکم الی ندر محمد کی اولاد کے علاوہ کسی اور کو تہنیں دی جاسکتی تھی - اس معاہدے کی دوسے ریاست کی حکم الی ندر محمد کی اولاد سے علاوہ کسی اور کو تہنیں دی جاسکتی تھی - اس معے دیاست کو انگریزوں کے قبضے سے بیان ندر محمد کی نا بالغ بیٹی سکنردیگم کو ریاست کی والی بنایا گیا اور نام میں سکنردیگم بافاعلا اور نام میں سکندریگم بافاعلا طور پر ریاست کی والی بنایا گیا اور نام میں سکندریگم بافاعلا طور پر ریاست کی والی بنایا گیا در نام میں سکندریگم بافاعلا سلسا چلا۔

ان بیگمات کی حکومتیں محفوص حالات میں بعض مجبور بول کی وجرسے قائم مو کھیں سیکن یہ کوئی انتی ہوئی منتی کا دہ مزاج میکن یہ کوئی انتی ہوئی نشری مجبور بال بھی بہن جنبس اصل مورو تی بادشا مهت کا دہ مزاج فقا جس کو بد سف کے لئے ان کے اندراخلاتی جرائت بہن تنی ۔ اگر والیان محبوبال کی بید سنت درست تنی تو بھر کھنے والا کل کو یہ بھی کہد سکتا ہے کہ انگریزوں کی مدد کرنا مجی جائز ہے ۔ اس ملے کہ تذر محد خال والی جو بال نے وعدہ کیا تفاکہ میری ریاست کی فوجیں انگریزوں کی مدد کریں گی۔

رصبہ بھم بھا ندبی ہی وربیگمات معویال یادوس کسلم فوائین کی حکومنول کے جوافر کا فتون کی حکومنول کے جوافر کا فتون علمار نے منہس دیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حالات کے دیاؤہ کی بنار پر کچھ علمار خاموسٹس ہوگئے شنے اور اس فقت کو ایک امروا تفد کے طور پر کمسی نے بھی تنبیر منہس کی ایک منہرادیوں کی بھی تنبیرادیوں کی بھی تاریخ بال کی منہرادیوں کی

حکومت کی مخالفت بہب کی تنی توان کے سامنے کچھ صلحتیں ہوں گی۔ درمذ ہواز کما فتوی نوامفول نے بھی نہیں دیا تنا۔

### دى صدارت كے ليے حترم فاطم خباح كى امردگى كوسن دچواز بنانا

ایوب خانی آمریب سے نجات حاصل کرنے کے لئے محت مر فاطم جناح کوصدار تی انتخاب میں امیدوارنامزد کمیا گیا تھا۔اس وقت مولانا مود ددی جیل میں تھے مفتی محسد شخص فی اس کے بعد مولانا مود ددی گر دو برائبوں میں سے کمتر برائی کو اختیاد کر بباجائے را بی کے بعد مولانا مود ودی گئے ہی اس رائے کی تا پیر کردی ۔اس نامزدگی کوجی آج محت مر بے نیکر کے جائی برائے ہی اس رائے کی تا پیر کردی ۔اس نامزدگی کوجی آج محت می نیاز کر ہے جائی برائے ہی تا بورے نورسنورسے میٹ کر رہے ہیں ۔اور بے نیلر صاحبہ نے جی تو می سمبلی میں تفرید کر رہتے ہوئے کہا ہے کہ اُس وقت عودت سربراہ بن سکتی تھی تو آج کیوں بنیں بن سکتی تھی تو آج

#### جواسب

اس کا بھاب یہ سے کمفتی محمد شقیع کا فنوی ہم نے نقل کر دیا ہے کم عورت کی کھرانی سے جائز نہ ہم نے بھا ہوں ہو اور مولا ما مودود کی گی کماب اسلامی دیا میت کا اقتباس مجھی ہم نے نقل کمر دیا گیا ہے۔ حس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ عورت مة صرف يہ کم مربراہ حکومت بننے کم ال نہبرے ہے، بلکر پارلیمنٹ کی رکنیت اور مختلف محکموں کی ہر براسی مربراہ حک سلتے بھی اس کا انتخاب درست بہبرے ہے۔ مولا نامودودی اور مفتی محمد شفیر کے جائب سے توریت کی حکم راتی کے عدم ہوال کے شرعی اصول کی اس یغر بہم وصنا محت کے باوی و دہ ہوا خوں نیں ہو جوال کے شرعی اصول کی اس یغر بہم وصنا محت کے باوی و دہ ہوا تھوں نیں کہ ہو ۔ ان کو عورت کی سربراہی کی تا برکر کرنے والوں میں ہوا تھوں نیں

41

شارکرنا دھوکہ دہی اورسساست بازی کے سواکھے نہیںہے۔ تلامرسے کمنز برائی کو بوی برائ سے سجات حاصل کرنے کے معے وقتی طور بر گوارا . توکیاجا سکنا ہے بیکن اسے بھواز کی سندا درستنقل اصول نہیں بنایا جاسکتا - بروی مما الی مے مقابلے میں کمتر برائی کو وفتی طور پر گوارا کرنے کی اجازت نو ابو داؤد کی ایک حدمیث میں موجودید - سیکن عورت کی سربراسی کا جواز کسی دبیل سے ثابت بہنیں سے بلکہ جائز مزمونا تابت بسع-اس كے علادہ محترمہ فاطمہ جناح كو دراصل ايوب خال كے خلاف تحر كميك كي قیادت کے سے نامزد کیا گیا تھا۔ ملک کی ستقل طور پر صدارت کے سے نامزد منیں کیا كيا تضا - فيصل بيهوا تفاكر سنتخب موجلف كى صورت مين تين ماه ك اندر يادليما في ألحا) مح منے نئے انتخابات کرائے جائیں گے اور نیامرد صدر منتخب کیا جائے گا۔ سوال برسے كربے نظير كى حكومت كومحة مر فاطر جناح كى نامزد كى بركس طرح قیاس کیاجاناہے۔ آج وہ کون ساؤکٹیٹریا آمرہے جھے گرانے کے ملے ہے لیلرکویہ زحمن دى جارسى سے بىس كوية آمر سمجھنى كفى اسے التدنے شہادت كى معادست مرحمت فرمادی ہے اور اپنے پاس بلالیا ہے۔ بیپیزیار فی نے اگر انتخابات بیلتین تووه کسی مروکویی وزیراعظم کی ذمروا ری سونپ سکتی سے - اس عنظیم ذمرواری کیلئے سخ ایک او کی کوشس کی گودیس ایک سیح بھی سے - کیون تکلیف دی گئی سے حب کماس سے شریعیت کا ایک اصول بھی یا مال مواسے سے اوروہ کون می ہوای براتی ہے جس سے بیچنے کے بنے اس اصول کو توڑاگیا ہے ؟ اگرید کھا جائے کہ ملک کی سالمیت کوخطرہ ہے اورسند صدیع علیحد گئی ہے۔ ندوں کی ساز شہیں ہورہی میں جن کے مفاعظ میں بین فلیر كووريراعظم بناياكياب - تواس كابواب برب كراس خطر كامقا باعدل وانعاف کے قبام اور شریبن کے نفاذ ہی سے ممکن سے ۔ کیوں کہ سرفسم کی نسانی اسلی اور القا کی عصيبتول كاستبصال شريعت سعبى موسكنا سعج ملك كم تمام مسلمالون كحد درميان

قدرمت مترك بصاور ملك كابنيادي نظريب ولساني اورنسلي قوميتول اورعلاقا كي تعضا مصنجات كا ذركيدب لنطيرينين مِن- بلكه إسلامي فوميت كي نفذا يرد أكر ناب اوراس لا مي نظام كاقيام سے -اگربيدر بارش كوسندهيوں نے بالانفاق سنتخب كيا سے توسنده كى را مغافی بدیار فی کرسکتی ہے ۔ مگراس کے مصے بے نظیر کی فیادت اور وزارت کوئی لازمی شرط تو بہن سے - کیا قیادت و وزارت عصروصا حب کی جا مُداد سے حس پر قبعنہ کرنے کا تى اس كى بينى ہى كوساصل سے - بيبيلزيار ئى كاكۇنى دنيى تواس بوچە كوا تھا سكتارسے بھير مشر بعیت محاسم کو با مال کرکے اس نزم و نا ذک صنف کو کیوں زحمت وی گئی ہے اگر بكما جلسة كريج موريت كانقاصلى سع توجواب بيس كرمسلمانون كي جمهوريت نتريعت كى اورسارس آیئن کی دفعه ۲ الف قراردادمقاصر کابی تقاضاب مدس کیاایان مح تقاضوں اور آئین کے نفاضوں کوپس بیٹن ڈلینے سے مک کی سالمیٹ کاشحفظ موسکتاہے؟ سرگرنہ نہیں۔ ایک نظریاتی ریاست کی سالمیت اس کے بنیادی نظریعے کی سالمبت پرمونوف ہوتی ہے۔ ظاہرسے کہ عمارت کی بنیا دیں جب کھوکھیلی ہوجا تیں تو وه گرجانی ہے۔

۸۱) ساخرجل مین حفرت عائشه کی نثرکت کون رجواز نبانا

محضرت عثمان کے فائین سے قصاص یہنے کی بیت سے حضرت طائی اور مصرت زبیر شنے کہ جاکہ سلمانوں کو جمع کہا اور ام المؤینین حضرت عالٹنہ فیسے در فواست کی کہ آپ ک مسلمانوں کی ماں ہیں - اس سطے ہمارے ساتھ بھرہ جا بیٹی ناکہ آپ کے اسرام کی وجرسے و مال کے سلمان اس نبک کام میں ہماری مدد کے سطے آمادہ ہو جا بیس - چنا بنچہ آپ نے یہ ور فواست قبول کر کی اور بھرہ جانے پر آمادہ ہوگیں - آپ کو ایک اون فرجمل) پر سوار کیا گیا جنا - اس سے اس سانحہ کو حبکہ جل کا نام دیا گیا ہے - ام الموسنیوں کی اس مشرکت

#### کو کچھے لوگ عورت کی حکمرانی کے بیٹے سند بچانہ بنانے ہیں۔

#### جواب

(۱) سانح رجنگ جل میں حصرت عائشہ کی شرکت منہ حکومت کی سرراہی تھی اور منز حکومت کے حصول کی کوسٹ مشیء بلکری ان کے تون کا مدلہ لینے اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت کی ایک کوشش می معلوم بنیوے کراس دانعے کو ورت کی حکمرانی کے جوانر کی دبیل کس بنار پر بنا یا جا رہا ہے ۔ ہخویہ بات کس نے کہی ہے کہ تورتین مظلوم کی حابت اورسلمانوں کے درمیان مصالحت کی کسی مہم ہیں جی مشرکت منبوک کیکتی ہے ا یک خلط مبحث ہے اور مغالطہ انگیزی ہے جسے کچہ لوگ دلیل کا نام دے رہے ہیں۔ حدیث اور تاریخ کی کسی کتاب اور کسی روایت میں یہ سنیوے آیا کرمسلان نعصفرت عالمته كالمتراك كالمحمقابل مين خلافت كمسك نامزدكيا تفاا ورمقعد حضرت على كومعرول كرك يحضرت عالتشركوخلافت كمنصب يرسيهانا تفا- بلكرروايات بس صرف بدا بإس كمنفصد يحضرت عثمال كم سخون كابدا بينا اورحالات كودرست كرنا تضاء خليفه تؤسب في بمعد حضرت عالشريك حضرت على كوتسليم كربيا نضا- إبن الا يترف لكما بے كر حضرت عالمنت عج كسيع مكر مكرم تشريف لائى موتى غيرے وابس مديمة منور ہ *جانے ہوستے حبب مرف " کے م*قام پریتہجیں توعب پدائن بی سلمہ نے اسے بیرونناک اطلاع دى كر مضرت عثمان منهد كرديت كت بيساورة محددن خليف كبغير كرزارن -کے بعدمسلمان حضرت علی کی خلافت برمنفق ہو گئے ہیں۔اس پرام المومنین فضرمایا مُرَدُّونَ مُرَدُّونَ فانصرَفت إلى مكه وحِي تفول فنل والسَّرِعِنمان منطلوماً - والمَثَّرُ لُأُطلبوت بدمېر محھے دالېس 💎 لوڻا دو- چنانچه مکه مکړمه کو دالېس آينس اور کينے مگيسے خداكي فسم حصرت عمَّان من ظلماً قبل موت بيد - بين اس ك ون كا بدلم يلي كا www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

44

مغانبه كمەن گىلە

مكرمكرمرس بقره كے التروائل كے وفت ہوا علان ہواتھا - وہ يہ كھا ان ام المومنين وظلح في والرّبيرم شاخصون إلى البصرة ، فمن اراد اعزا ز
الاسلام وفقال المحلين والطلب بارع ان وليس كه مركب وتجها أو فليات يه
دام المونين في طلح اور زبيرم بصره جانے كے لئے نيار ہو گئے بيت - بو
اوگ اسلام كا غلبه، محسرم مدیمنے كى بے حرمتی كرنے والوں سے لوالا ور
عثمان كے تون كا بدارلينا چا بيت بيس - ده آجا بيس ا

اس اعلان میں منصرت علی کی خلافت کے خلاف کوئی بات کی گئی ہے اور سن محضرت عائد ہے اور سن محضرت عائد ہے کہ کا کوئی ذکر موجود ہے۔ مرف تون عائد کی مدلافت فائم کرنے کا کوئی ذکر موجود ہے۔ مرف تون عائد وردہ فوگوں کے کا ذکر سبع - ام المؤمنین جب بھرہ کے قریب پہنچیں تو بھرہ کے سربر آوردہ فوگوں کے نام خط ادسالے کیا اور جواب کے انتظار میں طرفر گئیں۔ خط مطنے پر بھرہ کے حاکم عثمان من حین فائد میں من حین فی نظر اور ابوالا سود و علی کوام المؤمنین کی نشر بھنے۔ آدری کا متعدد مور میں کی نشر بھنے۔ آدری کا متعدد مور میں کو سے میں کہ سے جیجا - ان دولوں کے سامنے حصریت عائد شرخ نے حالات بیان کرتے ہوئے فی سے مابیا کی ہے۔

منونا آرائی اور شورش برپاکرنے والوں نے حسم مدیم برجم کے مسلم اون کے امام کو بغیرکسی جرم کے قتل کر دیا ہے - انہوں نے جام طریقے پر فون بہایا ہے اور حسرم طریقے پر فون بہایا ہے اور حسرم مدیم نا اور شہر حوام کی برح من کی ہے - فوز حبت فی المسلین اعلم ما الی کے صور لار و ما الناس فیر ورا رنا و ما یتبنی لہم من اصلاح مزرہ الفقت وقرات ملائیر فی کمیشر من نجواهم الآمن المر معبدقة اور اصلاح بن الناس ملائی من الناس میں المرائی کے اس میں مسلم اوں کے ساتھ نکلی بول تا کہ ان کوبا عنیوں کے اس

ك الكامل لابن الانترص ٢٠٠١ ج س

الممس باخركردول موالخول ف كياسها ودبراينانى كى اس حا لسب بعی جس میں لوگ ہا رہے بیچے گرفتار میں اورمسلان کو دہ تدبیر بھی بتادول جوان كمسلة ماسبب - اوروه بداملاح كرانا- بمرآيي نے یہ آبیت پڑھی کربیت سےمشوروں میں کھے تھی بھلا لا نہیں موتی۔ مگریوخرات دینے کا حکم دسے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کراہے کے بصره بینیف کے بدروگوں کے ماصف دوبارہ ہی تقرر کی اورف رایا۔ الدان مما ينيغى ولاينهني لكم غيولا اخذ قتلة عقان واقامت كماب الله وفوأت المترالى الذين اوتوانعيسامي اكتاب يدعون الى كتاب الله ليمكم بينهم تئم يتولى فوني منهم وهم مع ضون العل سيم « لوگوااچی طرح سجھ نو! که تمبارسے لئے اس سے زیادہ مناسب بات اوركون بنيس موسكتي كرسخان كمي قاتكول كديكي لواوران يرالله كاكتاب کافیصله تافذ کر دو (قصاص) اوریه آیت پرمی کرد کیا نہیں دیکھا تونے ان كرجنيس كتاب كالبك مصددياكيا تفا- جب ان كوالله كى كتاب كى جانب بلایام آسس تاکریکتاب ان کے درمیان فیصل کردے تر میر بھی ان میں سے ایک گروہ مذہبیر لیّراسے ادروہ مذہبیرنے ولئے ہیں۔ عالشين طلحة اورزبيره كاصل مقصديه تفاكربصره كيمسمانون كي مديحاصل كمر کے مدین منورہ سے باغیوں کا صفایا کیا جائے اورسلمان کے درمیان اگر کھے علط بھیاں يدا موكني من قوان كا ازاله كرك حالات كو درست كر ديا جائع - ليكن الدير حفرت

> ئے انکائل ص -انا۔ 11 ج س کے اانکائل ج ساص سہ تا۔

علی کو یہ غلط فہمی ہوگئی کہ طلق اور زمیر ام المومنین کوسے کر بھرہ اس ملے سکتے ہیں کہ بہ مہری خلافت کا استحکام اب میرے مبری خلافت کا استحکام اب میرے فراٹھن ہیں شامل ہنے ریئر جھنزت علی ہم کو ریسٹ بہ بھی تھا کہ شایرعائنشہ اور ان کے ما تھیے وں کو میرے یارے ہیں غلط فہمی کو ما تھیے وں کو میرے یارے ہیں غلط فہمی کو ما تھیے وں کو میرے یارے ہیں غلط فہمی کو دور کہا جائے اور اصلاح کی کوئی صورت نکالی جائے ۔ جب حضرت علی بھرہ جارہ سے دور کہا جائے اور اصلاح کی کوئی صورت نکالی جائے ۔ جب حضرت علی بھرہ جارہ سے تھے تو رفاعہ بن دافعے کے بیٹے نے ان سے پوچھا - امیرالمومنین ! آپ کا اداہ کیا ہے۔ تو آپ نے فروایا ۔ ان اللہ کوئی بات مان کی گوئی ہے۔ اور دو اصلاح کا ہے۔ اگر اضوں نے قبول کر دییا اور صلح کی بات مان کی گ

بھرہ کے قریب پہنچنے کے بور صفرت علی نے قعظ ع بن عرو کو اپنا ایلی بنا کر بھرہ جیبجا آلکرام المؤمنین کو مصالحت پر آبادہ کرسے اور ان کے بہمال کیوں تنرلیف کورے ۔ قعقاع نے عاکد ام المومنین سے پوچا۔ اسے میری مال! آپ بہمال کیوں تنرلیف لائی ہیں۔ انھوں نے قسر مایا۔ اسے بنی الاصلاح بین الناس۔ دے میرسے بیٹے لوگوں کے درمیان اصلاح کے درمیان اصلاح کے ساتھ آئی ہوں۔ اس کے بور برطائی اور زبیرہ سے ملے ۔ انھوں نے بھی صلح کی بات کی۔ جنا نچر صلح کے مذاکرات شروع ہوگئے اور آخر کار مکمل بھی ہوگئے اور فریقین نے اطینان کاسالنس نبیا۔ دولوں کے لئے بہتوشی اور مسرت کی رات کھی کومیے ہوجائے گی بیکن دولوں جانب فا تبین عثمان اور شور سس کے بیمسلر کیا کہ اسی رائن بھی اسے المومین سے المین مشورہ کرکے فیصلہ کیا کہ اسی رائن جنگ الی میں مشورہ کرکے فیصلہ کیا کہ اسی رائن جنگ رسٹروع کو ملح ہوگئی تو بھاری خیر بینوں سے ۔ ام المومین رسٹ اور حصرت علی ما اور قسر رائین توشی کی اس رات کو آزام فرمار ہے تھے کہ شور ش

سله الكامل ج سوص ١٢٢١ ور ١٢٢ تا ١٢٢ ملحفاً

اس سائع کا بوخلا صربیش کیاگیہ اس سے بہرامففد یہ ہے کہ تنازعہ ملافت یں بہر خی اور پر حفرت عائشہ کو سربراہ نیاست بنانے کی جم بہر مقی بگراملا کی ایک تخریک بنتی سعفرت عائی اور ام المومنین دولوں کے اقدال نقل کردیے گئے ہیں۔ حضرت علی خلافت سرسے سے زیر بحث ہی جن میں باربار اصلاح کی بات کی گئی ہے ۔ حضرت علی خلافت سرسے سے زیر بحث ہی بہریں رہی۔ دولوں جا بب کے اصحاب رسول مخلفین اور مصلحین تھے۔ دولوں کی مینت اچھی تھی۔ اس کے دولوں سے مجت وعظیدت دکھنا جو جو ایمان ہے اور دولوں سے الشراصی ہیں۔ رضی الشرعیم اجھین ۔ ہو کھی خار المینین کے درمیان غلط فہیدل کی دیم الشراصی ہیں دولوں ہے دولوں کے درمیان غلط فہیدل کی دیم عفوا اور یہ خلط فہمیال بھی دور موگیری تھیں۔ مگر قاتمین عثمان کے ایجنٹوں اور مغلط فہمیال بھی دور موگیری تھیں۔ مگر قاتمین عثمان کے ایجنٹوں اور امیر المومنین اور امیر المومنین اور امیر المومنین دوبارہ غلط فہمی پر براکردی جس کے نیتے میں جنگ جل کا یہ سائے فا جحہ دونتا ہوا۔

## حزت عاكشة لين اس اقدام ريشيان اورريشان تيس

اگریچام المومنین فضے اضلاص بنت کے ساتھ یہ افدام کیا تھا اور اسس میں جاہ طلبی یا سکومت کی خواہش بالکل بہیں ہے می مگریاد ہود اس کے وہ اپنے اس فعل پر پشیمان بھی نیس ۔ اور پر لیٹنان بھی تھیں ۔ ہزیر والے طاحظ کیجئے !
ابن سعد معتوفی سیا ہو ہے نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ان فذات ہاں خوادھا میں افراد فذات ہا دواں فی بیوتکن بکت حتی تنبی خوادھا میں افراد فذات ہا دوان فی بیوتکن بکت حتی تنبی خوادھا میں افراد فی الدید و قون فی بیوتکن بکت حتی تنبی خوادھا میں افراد فی الدید و قون فی بیوتکن بکت حتی تنبی خوادھا میں افراد فی الدید و قون فی بیوتکن بکت حتی تنبی خوادھا میں افراد فی الدید و قون فی بیوتکن بکت حتی تنبی خوادھا میں افراد فی الدید و قون فی بیوتکن بکت حتی تنبی خوادھا میں افراد فی بیوتکن بکت حتی تنبی خوادھا میں میں بیان بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میان میں بیان می

وحفرت عائشترة جب يهآيت برمصنين كراور ككرول بين وفار كحسائقه

ک طبقات ابن سعد طبع بروت ۵۸ ۱۹ ص ۸۱ ت ۸

تھ بری رمو آورونی تقیس بیال تک کر اینے دویئے کو آنسووں سے مر کردینی تفیس کے

(۲) ابن این شیبه متونی ۱۳۵ صفام المؤین کا قول نقل کیاہے۔
وددت انی کنت تکلت عشوہ مش الحارث بن هشام دانی
لم اسوم سبوی مع ابن الزبیر مغ عه
دمیری به ارزوج کرکاش میرے دس بیٹے مرجانے حاست پن شام
کی طرح مگرمیں ابن زبیر شکے سمراه بر سفر شرکرتی ی راجرے کا سفر)
(۳) این ابی شیبیر م نے ام المونین کا یہ قول می نقل شرمایا ہے کہ۔
وددمت انی کنت غمن دطباً و لم اسوم سیمری طن اعد

و مجھے پر بسند ہے کہ میں درخت کی ایک نازہ بٹنی ہوئی مگر بہ سفر ندکرتی یا مراہم دمی ابن سعند اور ابن ابی شعبیة دونوں نے نقل کیا ہے کہ ،۔

قالت عائشه مماحضرتها الوفالة ادفنو في مع ازواج التبي فالى كنت احد تنت بعد لاحد أناعه

رد می کی دوسری ازواج کے ساتھ ہی دفن کردو (امتسیانی کی دیسی ازی سینیٹ بندو) کیونکر میں آپ کے بعد ایک نظا کام ایجاد کر لیا تقالی دلارے کا سفر)

ام المومنين كے اس افدام سے دوسرے جن صحابة اور صحابیات فی اخلاف رائے

که المصنف ازاین الی شیبیرص ۲۷۷ ج ۱۵ و مرتدرک ماکم کتاب مورف العجابی ۱۹ ج ۲ ساله المصنف کتاب المجمل ص ۱۸ به ۱۵ ما سکته المعمنف کتاب المجمل می ۱۸ سکته طبقات ابن سعرص نه ۲۰ ح ۱۵ مصنف خاس ۲ م ۱۵

کیا تقااور اسے مناسب قرار نہیں دیا تھا۔ ان کا ذکر اس کشے ضروری مہیں ہے کہ سنود انھوں نے بعد میں میں میں کو یاد کرکے پر لیٹان منود انھوں نے بود میں اپنے اس عمل کو علط سمجھ لیا تھا اور اس کو یاد کرکے پر لیٹان موجاتی ختیں اور اس پر تدامت ولیٹھاتی کا اظہارکرتی ختیرے۔

بہر رحال اگرناد مذہبی ہوتیں اور دوسرے اصحاب کا ان سے اختلاف رائے مذہبی ہوتا - پھر بھی بہوتیں کے مکمرانی کی دلیل بنیں ہے ۔ کیموں کریٹا کمشرکو مکمرانی کی دلیل بنیں ہے ۔ کیموں کریٹا کمشرکو مکمرانی میں بنایا گیا تھا اور در بدا قدام حکومت کے محصول کے بلئے تھا بلکون مخان کا برار پین اور اصلات از ان ان اس کی خاطریہ مہم شروع کی گئی تھی - اور اس پر بھی وہ بعدیں تا وم تھیں ۔

# ۹۱ جهادیس صحابیات کی شرکت کوسند جواز بنانا

ددور بنوی بین بعض اوقات اصحابیات خودات بین مشریک بوتی تقیق زخیول کی مربم بیٹی کمرتی تقیق - شہیدول کی لاشیں اٹھاتی تقیق اور
مجاہدین کو پانی بلایا کمرتی تقیدے اسے
جہاد بین شرکت کو کھون لوگ عورت کی حکم انی کی دلیل سجھے بیٹے ہیں۔ ناطقتہ
سر بگریباں ہے کہ ہم اس استدلال کو کون سانام دیا جائے - ایک ہموٹی می عقل والا
محر سیجھ درکتا ہے کہ حالت جنگ دا بمرجنسی میں جنگی خدمات اور چربے اور اور سے
معک کی سربراہی ایک دوسری ذمہ دادی ہے ۔ جنگی خدمات کو لوقت اور
لیقدر صرورت معدیق میں جائز ت راد دیا گیا ہے۔ بنگی اگردشن کا دباؤ سٹر مرموا وال

ك ميم بخارى تاب الجهاد من ١٠ ج

ہو (نعیرِعام) توالیسی ہنگامی حالت میں عورتوں پرلؤنا پھی فرض ہوجانا ہے اور اسس
کے سلے سنو سری اجانب کی بھی حزورت نہیں ہوگی۔ مگر جہاد وقال کی اصل ذمرداری
مردوں پر ڈوائی گئی ہے۔ بیکن ریاست اورحکومت کی سربراہی کی ذمر داری سے جب
فران دسنت نے عورت کوسبکدوش کر دیاہے تواس کو عزدات میں مشرکت یا دوسری
مناسب قسم کی سوشل سرگر میوں پر قبیاس کرکے کس طرح جائز قرار دیا جارہ اسے میچے
طرز فکر یہ ہے کو قرآن و منت نے جس چیز کو جائز کہا ہے۔ اسے جائز تسیم کیا جائے اله
جس چے کو زاجائز قرار دیا گیا ہے اسے ناجائز تسیم کیا جلئے۔

### ون اسمبليول كى ركنيت كوسندرجوازبنانا

کچھ لوگ بر کھتے ہیں کرجب خواتین اسمبلیوں کی ارکان بن سکنی میں توحکومت کی مربراہ میں بن سکتی میں توحکومت کی مربراہ میں میں سے کسی کو بنایا جا تاہیے ۔ توجو اسمبلی کی رکنیت کا اِمل ہو اسے حکومت کی سربراہی کا اہل بھی ہونا چاہیئے ۔

#### جواب

اس سے کہ یہ وزیراعظم، صدر مملکت یا گور مزوں اور وزرار اعلیٰ کا انتخاب کرتی بین قانون ساز اوار سے بھی بین اور انتخاب کرتی بین قانون سازی ایک علی کا انتخاب کرتی بین قانون سازی ایک علی کام سے اور انتخاب کا تعلق بھی رائے دہی سے ہے ۔ عورتیں علمی تحقیق اور رائے دہی سے ہے ۔ عورتیں علمی تحقیق اور رائے دہی سے سرعا محودم نہیں کی گئی = جی طرح مرد اپنی علمی صلاحیت کے مطابق تالون سازی اور پالیسی سازی کی ہوت میں نے سکتا ہے اسی طرح عورت بھی بشرط منا اس مرد مملکت، گورزوں اور وزراد اعلی کے مسامی ہے ۔ وزیر اعلی کے مناصب کے سائے اور مناصب کے سائے ایک مناصب کے سائے انتخاب بھی کا میں ہے کہ رائے دہی اور فورو فکرسے تعلق رکھ اسے اور مناصب کے سائے ایک مناصب کے سائے اور مناصب کے سائے اور مناصب کے سائے ایک مناصب کے سائے اور مناصب کے سائے اور مناصب کے سائے اور مناصب کے سائے ایک مناصب کے سائے ایک مناصب کے سائے ایک مناصب کے سائے اور مناصب کے سائے ایک مناصب کے سائے اور مناصب کے سائے ایک مناصب کی سائے مناصب کے سائے ایک مناصب کے سائے ایک مناصب کے سائے ایک مناصب کی سائے ایک مناصب کے سائے ایک مناصب کی سائے ایک مناصب کی سائے ایک مناصب کی سائے ایک مناصب کی سائے ایک مناصب کے سائے ایک مناصب کی سائے ایک مناصب کے سائے ایک مناصب کی س

رائے قائم کرنا اور خور و فکر کرنا ہر ذی عقل اور ذی رائے کا بی تہیں ہے۔ بلکاس کا فرص بھی ہے تواہ وہ ناقص العقل ہویا کا مل العقل ہو۔ البتر صرف عور لوں می کی رائے سے مذکورہ مناصب کے لئے ! قومی اسمبلی نمائندوں کے لئے انتخاب کرنا منا مربین سے مذکورہ مناصب کے لئے ! قومی اسمبلی نمائندوں کے لئے انتخاب کرنا منا مربین ہے۔ اس سے کرعور تیں ناقص العقل ہیں گرعمل تو ایسا ہوتا۔ واضح رہے کرعور توں کے ناقص العقل ہونے یہ نہیں ہیں کہ اس کی رائے اور اس کی علم تحقیق میشر غلط ہونی ہے۔

تعض خوانين تعض مردول سے دانا في اور ذيانت بين فائن عمى موسكتي مين قرآن كريم اورميح احا دين سع عورتون سع مشوره ببنا اوراگرميج موتو اس برعم كريم کا بچان تابت ہے۔عور نوں کی نمائندگی کے اس موضوع پرمبری کتاب اسلامی میاست میں تفصیلی بحث موجود ہے - اگر بچہ مولا نامودودی اسے جائز نہیں س<u>محت تنے مگر مجھ</u> اس کے عدم توازیر کوئی اصول یا دلیل نہیں بل سکی۔موجودہ اسبلبوں کے تومردا دکان بھی بالعموم اہلیت کے شرعی معیار پر اورے مہنیے انزے اور خواتین کی حالت تو اور بھی بگری موئی ہے -ان اسمبلیوں کا پورا نظام مغربی جمہوریت اور پارلیمانی سسم پر مبنى سِن جو سجا مع وعلط سے - سكن يس اصولى مسئل بيان كرر ما بوں كر اگر قوامى باصوبائ نمائندگی اورقانون ساز ادارے کی رکنبت کا شرعی معیار ، ہلیت موجود موق صرف عودت بونے کی وجہسے اسے ان اداروں کی رکنبٹ سے محروم بہیں کہا جاتی مگمة حكومت كى سرىراسى كو قالون سازا داروں يا انتخا بى داروں كى دكنيت پمر قیاس بنس کیا جاسکتا۔ایک نواس دجہ سے کرعورت کی حکمران کے ممنوع ہونے کے سنے قسے آن وسنت میں دلائل موپود ہیں ۔ مگران اداروں کی رکنیت کے ممنوع ہوتے کی کوئی شرعی دلیل مبرسے علم میں تہنیں ہے ہے اور دوسری وجہ بہسسے کہ سربراہ حکومت کی ذمدداریال وسیع بیں اوروہ پورے ملک کے نفح ونسق کا ذمہ دار میزنا ہے۔ صرف 41

رائے دینے والا با بحث بیں مصدیلنے والا بنیں ہونا اور اسمبلیوں کے ارکان کی ذرواریا محدود ہونی ہیں۔ اس واضح فرق کے ہونے ہوئے آخر کس طرح پورسے ملک کی مکمرانی کو اسمبلیوں کی رکنیت پر فیاس کیا جاسکتا ہے۔ دائر لینول الحق وُھو تھدی اسبیل۔

گوسرالرحمان مهتم شیخ الحدیث دارالعلوم بیم الفسرکن مردان

حروری ۹ ۱۹۸۸



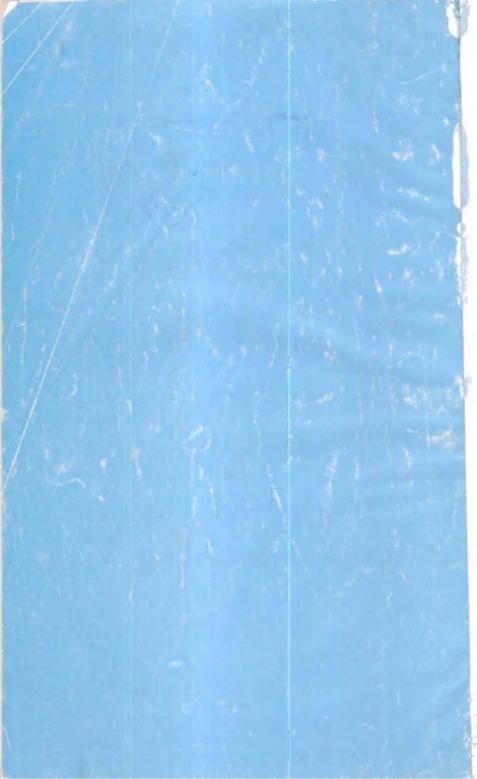